# جماعر معابدين

ماہدکبر حضرت سیداحمد بربلوی کی جاعت کے منظیمی حالات اوران اکا بر دفقاء کے سوائح حیات بوستید ما میں ان کے ساتھ شہید میں ان کے ساتھ شہید میں او میں کوئی حصر نہ لیاہ یا جھوں نے بعد از آں جہا و میں کوئی حصر نہ لیاہ

غلام رسول قتر

كتاب منزك شميرى بإزار لابور

#### مِمُلهُ عَوْقَ مِحْفُوظٌ )

مصنف مسنف مولانا غلام يُسُل تَسَر طابع مسنف على في نشخ نيازا حمد مطبع مسلم على پنشگ يس لابو ناشر مسلم مسلم منظر في مات منبرز علاا

|                                         |                               |                |         | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| فهرست مندروات                           |                               |                |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ابواب مضامین نمیرخی ابواب مضامین انبرخی |                               |                |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| مبرته                                   | جصته ووم                      | ابواسيه        | مهبرتحم | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                         | •                             | 1 3            |         | نظتئه اقبل<br>ا                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 111                                     | مولا: عبدالحي                 | 11 1           | 1       | -                                     | 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 119                                     | شاه استعيل م                  | ووسرا بأبي     | 16      | تشظيم كى بنسياد                       | دوسرا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| (for pe                                 | سَدِ سَاحِبَ کے بِعَالَہٰ جِے | تيسرا باب      | l pp    | عسكرى تنظيات (١)                      | غيسرا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| نعزمم ا                                 | مولانا مخديوسف تجلتي          | بيوها بأب      | ۳.      | عسكرى نظيات (۱)                       | بوعقا بأب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 194                                     | ستيدا لومخدا ورستيدا بوالحسن  | بإنجوال إب     | ۳۸      | اداره وانتظام كانقشه                  | پانچوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 101                                     | تاضی محتر حتان                | ليجعثا باب     | (44)    | وفنرى ترتيبات                         | مچشا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 100                                     | مولوی خیرالندین شیر کونی      | ساتدال باب     | ar      | خط و کتابت                            | ساتواں باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                         | شيخ بلندلجنت أور              | أعوال بأب      | ۵۷      | دعوت و تبليغ                          | ومختوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 141 4                                   | شيخ على محتبه                 | ,              | 44      | ما بي انتظامات                        | فوال إب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 144                                     | مولوي تظرعلى عظيم الباومي     | نوال بإب       | 44      | جأعت كئاسلامى اور                     | وسوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 16.                                     | شيخ فقراستي كريكد بوري        | دسوال مأبب     | ,       | اخلاقی سٹان ۱۱)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ايديد                                   | الباب بهوم خال                | كياره والاباب  |         | جفاعت کی انسلامی اور                  | عميار صوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 141                                     | بسالدادعبد لحبيدخان           | بارهوال بأب    | 44 .    | اخلاقی شان رم                         | e de la companya de l |  |  |  |  |
|                                         | سيد محدملي دام پدري           |                |         | جاعت کی اسلامی اور                    | يارهوان باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 8 :                                     | ميان يم محي الدين جتى         | <u> </u>       | 11      | اخلاقی مشان رس                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 149                                     | نرآب وزيرا لذوله              | بندر وصوال بأب | 41      | بير مخدقاصد كاليسفر                   | تيرهمال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 4                                       | سييقطب على اور ستير جبغر على  | سولهوال بأب    |         | منظومات                               | چود حوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

| نميرغد | مضامين                                           | الجاب        | نمبرسخر    | مضامين                                                     | الإب            |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
|        | الله بخش ، اميرالله ،                            |              | 144        | سفركي صعوبتين                                              | منترشوال باب    |
| hah    | کالے خاں رہے .                                   | Ì            | 1.1        | 1                                                          | ا على يعوال باب |
|        | فسن علی ' احمد بیگ '                             | !            | 11         | سفرمراجست<br>م                                             |                 |
| 444    | فررواو خال<br>فرز علی میری                       | i            | <b>1</b> 1 | l .                                                        | 1               |
| 1      | فیض علی ۱ انجد علی ۱<br>مصطفٰی ۱ شاه ستید        | i            | 719        | گدشیم عبداندهاب<br>دراحمد                                  | 1               |
|        | ا مام الدين 'اولادحسن''<br>امام الدين 'اولادحسن' | į .          |            | را عمر<br>مندی ، با قبر علی ، کا                           | :               |
| pq-    | ام الكرين الركار على<br>غلام على                 | -00.00       | 444        | تعرف ؛ ربی<br>تدحسین ، قمرالدین [                          |                 |
|        | مختلف اصحاب (۱)                                  | 1            |            | عدالله مخيراً ما وي محسرانا                                |                 |
| 1 1    | عتلف اصحاب (۱)                                   |              | .21        | سلالمجيد خال                                               | 1               |
| •      | لختلف اصحاب (۳)                                  | 1            | 11         | \$                                                         | <b>†</b>        |
| rar    | نختلف اصحاب رس                                   | بتليبوال بإب |            | لبرخان                                                     |                 |
|        |                                                  |              |            |                                                            |                 |
|        |                                                  |              |            | yang gaggaga Affire a manananan ang paganan ng magamaga ng | <u> </u>        |
|        |                                                  |              |            |                                                            |                 |
|        |                                                  |              |            | ·                                                          | ,               |
|        |                                                  |              |            |                                                            |                 |
| 1      |                                                  |              |            |                                                            |                 |
|        |                                                  |              |            | <b>\</b>                                                   |                 |

بستبم الثداليعن الزيم

يدش لفظ

آنال که عنسسه تو برگزیدند بهمه در کوسے شهاوت آرمیدند بهمه در معرکهٔ دو کون فتح از عشق سن با انکرسیاه اوشهدیدند بهمه

میں نے ستیدصا حب اور ان کی جاعت کے متعلّق تین کتابیں مکھنے کا فیصلہ کیا تھا:

اقل ستيدصاصب كيسواني حيات، دوم جاعت كي نظيم كم مقاصده اصول اسوم سيدصاب

کی شہادت کے بعد جماعت مجاہدین کی صدسال سرگرزشت - ان میں سے بہلی کتاب گزشتہ سال دو جلدوں میں شائع ہو یکی ہے - خدا کا شکر ہے کہ چند ہی جدید ان میں دو مری کتاب جمی مداہج

د د مبدوں یں سن ہو ہی ہے ۔ حلوا کا مسترسب کر چندہی ہیں جون کی دو مری کتاب ہی مدوری ترتیب سطے کرے اشاعت کی منزل میں بہنچ رہی ہے ۔انشاءاللہاب تیسری کتاب کی مکمیل

میں بھی زیادہ وقت صرف نرموگا -امیدہ اسی سال دہ بھی مطبع میں پہنچ جائے -اس طرح دہ محرال قدر فرض مرا ہوجائے گا، بوسالہ اسال سے میں نے اپنے ذیتے لے رکھا تھا ۔

قونین ایزدی کی باوری شامل حال نرموتوانسان کا قصد واراده سیج به :

ہو کھے کہ ہڑا ' ہڑاکرم سے تیرے جو کھے ہوگا ' زے کرم سے ہو گا

پیش نظر کتاب ووحقوں میں منقسم ہے : پیملے جینتے میں جماعت کی نظیم وز تبیت کے متعاقب آند ان مدوقت عدم مدید کا گئر میں یہ ہری کہ کمد جمعہ نہ یہ ملک

متعلّق ده تفصیلات مرتب صورت بدن بیش کی گئی ہیں اجو آج تک کمیں جمع نه ہوسکیں۔ سزاره اصفحات میں یہ معلومات جا بچا بھری پڑی تقیس۔ میں نے مار بار کے مطالعے اور فور و محقیق

مربین مات میں ہوئے سوب کے بیا بھری بدی میں میں سے برور دیں اسے است سرور دی ہے۔ سے انھیں جمع کیا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان جوامرر بیدوں کے چیننے بیں کتنی مدّت ایک رات ون ان مکھوں کا تیل ٹرکایا ۔ انجد مشدکہ ایک ایسا خاکہ تیار ہوگیا 'جسے مہیش نظر رکھ لینے سے کار کاوش ئی نئی دا دہاں قطع کرنا نسبتاً سہل ہو جائے گا ہ دوسرے بصتے میں ستیدصاحب کے ان مجاہدوں اور فیقوں کے سوائے درج ہیں 'جو

اُن کی زندگی میں یا اُن کے ساتھ جاں بحق ہوسے یا جنھوں نے بعد ازاں مجاہدانہ سرگر میں میں کوئی حصہ نہ لیا یا جنھیں خود ستید صاحب نے دعوت و تبلیغ پر متعیقن کر دیا تضا اور وہ اِنھیمشا غل

میں زندگی گزاد کر مالک حقیقی سے جاملے۔ ان سوائے کی ترتیب ونگادش کا مقصدی تھا کرستید صاحب کی تربیت اور مردم گری کئے کچھ علی غونے ساھنے آجا بین ناکر اندازہ ہو سکے اس ماک

نفس بزرگ نے تھوڑی سی مذہت میں کیسی جاعت تیآر کر لی تھی۔ واضح رہے کہ سید صاحب کا ظہور اس تاریک دُور میں ہوا جب اس ملک کے مسلمانوں کا مسیاسی و سنی اور اخلاقی زوال

ہ خری منزل پرمپنیا ہوا بھا۔ شوکت وسطوت کے اس سنتھ مصار کی بنیا دیں منہدم ہورہی تھیں، جس کی دیواروں کوسیسسہ بلانے میں اسبلامی ہند کے مایز ناز تاجدار، سالارا ور مدتر سات صدیوں

مک خون بسینز ایک کرتے رہے منتھ بستیدصاحب نے مادی سروسامان سے کمیسر تروی کے

باوجود محض عشق حق کی حرارت سعداس ظلمت زار میں سیکروں ایسے چراغ روسش کر و ہے ، جو اسلامتیت کے ورصشاں تریں دوروں کی یا د تا زہ کر دیتے ہیں۔نیز خیال بھا کہ جن جا نبازان دا ہ

حق نے احیاہے اسلامیت کے لیے اپنا خون کے دریغ بہالا ان کی قربانیاں آنے والی سلوں

کے لیے ایک محرال بھا قرمی و دبنی میراث کی صورت میں محفوظ ہوجانی چا ہییں ، معاہر ہے کہ اس نذکر سے میں وہ تمام اصحاب ندا سکتے تھے اجھوں نے سید صاحب

کے دریا ہے فیض سے شوق کی بیارس بجمانی اورجن کی تعداد عام روایت کے مطابق لا کھوڑیک

پنچتی ہے میرے علم میں بیشمار نام سے الین ان کے حالات نر مل سکے اور محض نام ورج کرویتے سے اصل مصد کو کوئی فائدہ نر پہنچ سکتا تھا ، ابندا میں نے اپنا داڑ ، تذکیر وتح رصرف

ان اصحاب تک محدود رکھا ، جن کی زندگیاں کسی نرکسی بہلوسے ستیرصا حب کی خاص تربیت

کا نمور منتیکر سکتی تضیں ہ

ان اسماء گرامی میں بعض اکابرشامل نہیں کیے گئے ، مثلاً مولانا ولایت علی عظیم آبادی ، مولانا عثابیت علی عظیم آبادی ، مولوی نصیرالدین د بلوی ، عاجی عبدالرحیم مولانا عثابیت علی عظیم آبادی ، مولوی نصیرالدین د بلوی ، عاجی عبدالرحیم ولایتی ، شیخ ولی محتر کیابی یا متعدد دوسرے اصحاب - وجربیر ہے کمران بزرگوں نے وہ کام جاری رکھا ، جس کی بنیا وستید صاحب کے با برکت با تھوں سے برطی تھی - ان کے مفصل حالات اس سلسلۂ کتب کے آخری جصے کا سروایہ میں ، جو آج کل زیر تربیب ہے - اسی حصیبیل اوت منالا میت سلسلۂ کتب کے آخری جصے کا سروایہ میں ، جو آج کل زیر تربیب ہے - اسی حصیبیل اوت منالا میت سستید کے وہ کارنامے تفصیلاً بیان مہوں گے جوانھوں نے ہندوستان کے آندر یا باہر مثلا میت میت میں میں بورگیا تو اندازہ ہو سکے کا کرستیدصاحب کی تحریب کا آخری باب بالاکوٹ کا یہ حقد مرتب بہوگیا تو اندازہ ہو سکے کا کرستیدصاحب کی تحریب کا آخری باب بالاکوٹ کا شہا دت زار نہ تھا ، بلکہ یہ بیستور قائم واستوار رہی اور اس کے نتائج کراہے ہی ودور درسس کتھے ،

مستید احدشهدید کو جو پرای قبول عطا بوا اس کے لیے میں بارگاہ باری تعالیٰ میں سرا باشکرگزار بول مضموصیتی پر عقا کرستید صاحب کی ذات گامی کا اصل موقف غلط نمیول اور غلط بیا نیوں کے گردوغبار سے باک ہوکر سامنے آجائے۔ اتمید ہے کہ موجودہ کتاب اس سلسل میں مزید توضیح اور انشراح خاطر کا دخلیفرانجام دے گی ۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسیفن فضل وکرم سے اسے بھی درج قبول ارزانی کرے اور جوحتہ باتی ہے اسے پورا کرنے ایک تونیق مرحمت فرائے!

قهر

تستنم افن لاہور استمبر <u>همول</u>نگ حصراول

جاعت اوراس کی تنظیم

### پهلا باب پسکھیاانگریز؛

مزيديشها وتول كى ضرورت الكدكرجادك ليقنظيات فرائى تقين اس كى تشريح

میں نے "سیرت" میں کردی ہی۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس میں کب اور کیو کر تحریفات کاسلسلہ مشروع ہوا ، بہاں مک کونصب العین کا جلیہ ہی مسخ ہوکر رہ گیا - میں نے ہرگزائش کے خمن ہی ستیدصاحب کی تحریات سے شماد تیں بیش کیں - ان سے وہی نیتج نکل سکتا تھا ، جو میں نے نکالا ، میک معلوم ہوتا ہے کہ ان تو خیرات کے با وجود بعض تلوب میں فالباً اب تک شبہات باتی بیں یا کم از کم یقین وقطعت کی وہ روح بیدا نہیں ہوئی جو اس بارے میں لازماً بیدا ہوئی چاہیے

تھی -ایک بہت بڑے صاحب علم نے توصاف صاف فرا دیا کرمیرا افذکردہ نیتجرمحن قیاسی سے اور قیاسی واستناطی نیتیج بربار بارزور وینے کی صلحت سمجھ میں ندائی ۔ان حالات میں صرورت محسوس ہوئی کہ اس سکلے کے متعلق مزید شہادتیں فراہم کی جائیں 'جن کے بعد کسی

مشخص کے لیے وسوسے کی کوئی گنجائش باتی سرب ،

جها و کی بنیا د بها و کی بنیا د بعضیر کامکان ! تی نهیں رہتا سستدصاحب فراتے ہیں کرجب اسلامی بلاد غیرسلوں کے قبضے میں آجائیں توعام اہل استلام پر عمداً اورمشاہیر حکام پرخصوصا تجاد واجع

ل ملاحظهو" مستيدا حدشهيد عبد ادل ستكابت ايم

مؤکر دروجاتا ہے۔ پر مسنمون سے درماحب کے مختلف مکاتیب میں وہرایا گیا ہے۔ اب خورکیا جائے کر آیا ہندوستان کی وسیح سرزمین میں سے صرف وہی تصدمسلمانوں کے قبضے سے شکلا تھا، جس پر سکھ قابض تھے ، ورجس کی جنوبی حد وریا ہے ستانج تھی ؟ اس سے بدرجہا وسیع تراور زرخیز ترفظ وریا کے ستانج سے شرقا اُداکان تک ، غربی کا تھیا واڑ گجرات تک اورجونی ماس کماری تک مسلمانوں ، می کے قبضے میں تھے اور انھیں سے اغیار نے جھینے کتے ، نواہ وہ مرہے ہوں یا پر گیز ، فرانسیسی ہوں یا برگیز ، فرانسیسی ہوں یا اگریز یا کوئی اور - کون کہ سکتا ہے کہ سیدصاحب کوشائی وغربی ہند کے صرف اس تھے کا خم ہما ، جس پر رنج یہ سنگھ نے تسلم جالیا تھا اور باتی جھوں سے وہ بالکل بے پروا تھے ؟ حالانکہ تاریخی ، جغرافیائی اور سیاسی فقطہ نگاہ سے باتی خط پر رجا زیادہ ایم میں صرف قباس واستنباط پر اکتفانہ فرم کیا ۔ ایسی شہاد تیں بھی موجود ہیں ، جن میں تصربیاً ہندوستان کی نظمیر کا ذکر ہے ، کروں گا ۔ ایسی شہاد تیں بھی موجود ہیں ، جن میں تصربیاً ہندوستان کی نظمیر کا ذکر ہے ، کروں گا ۔ ایسی شہاد تیں بھی موجود ہیں ، جن میں تصربیاً ہندوستان کی نظمیر کا ذکر ہے ، کروں گا ۔ ایسی شہاد تیں بھی موجود ہیں ، جن میں تصربیاً ہندوستان کی نظمیر کا ذکر ہے ، کروں گا ۔ ایسی شہاد تیں بھی موجود ہیں ، جن میں تصربیاً ہندوستان کی نظمیر کا ذکر ہے ، کروں گا ۔ ایسی شہاد تیں بھی موجود ہیں ، جن میں تصربیاً ہندوستان کی نظمیر کا ذکر ہے ، کروں گا ۔ ایسی شہاد تیں بھی موجود ہیں ، جن میں تصربیاً ہندوستان کی نظری میں میں تصربی تھی موجود ہیں ، جن میں تصربی اُسے میں دور اس کا درسے ہوں کی تو میں کروں گا ۔ ایسی شہاد تیں بھی موجود ہیں ، جن میں تصربی کی دراب میں کروں گا ۔ ان میں میں تصربی کی دور بھی کروں گا ۔ ان میں میں تو میں کروں گار میں کروں گا ۔ ان میں کروں گا ۔ ان میں میں تو میں کروں گا ۔ ان میں میں تو میں کروں گا ۔ ان میں کروں گار کروں گا ۔ ان میں کروں گا در کروں گا ۔ ان میں کروں گا در کروں گا دور کروں گا در کروں

نام مکتوب کے زمانے میں شاہ محود دُورانی (بن اللہ مکتوب کے زمانے میں شاہ محدود کران مقار

علاه شاه محمود کو بھی جهاد کی دعوت دی تھی۔ اس میں فرماتے ہیں:
اقامت جهاد وازاله بغی د نساد در سرزمان جهاد قائم کرنا ا

جهاد قائم کرنا اور ببنادت و فساد کومثا نا

مرزمانے اور سرمقام میں خدا کا نہایت اہم حکم

رہا ہے خصوصاً اس زما نے میں جب کا فروں اور سرکشوں کی شورش ایسی صورت اختیار کر جگی ہے

کیسرکشوں اور ہاغیوں کے استھوں دینی شعارُ بھاٹے

خصوصاً درین برزوزمان که دقت شورش ایل کفر و طغیان سرحدت رسیده که تخریب شعا نردین و

وبرمكان ازابهم احكام حضرت رب العباداست

انسا دِ حکومت ِسلاطین از دستِ کفرهٔ متمر دین

له " مكاتيب شاه المعيل شهيدالمي نسخ " صف ، مكاتيب مي عاصب مكاتي

جارب بین اورشانان اسلام کی حکومتوں میں ولبنات بروقرع آمده واين نتنه عظيم تمام بلادِ مندوّل بند وخراسان را فراگرفته - پس در رسورت ابتری بیدائی جاری سے اور بیزبردست فنتنر تغافل درمقذ مثراستيهال كفرؤمتمردين وتسابل مندا سندھا ورخاسان کےخطوں پر جھاگیا ہے درباب سرزنش باغيان مفسدين ازاكبرمعاصى و اس صورت میں سرکش کا فردں کی بہنے کنی سینے فلت اورمفسد باغيول كي كوشالي سيسهل انكاري ببت اقتح أثام است - بناءٌ عليه اين بنده ورگاه صر براا دربست قبیح گناه بے۔اس بنا بر خدا کی الدازوطن الوفيه خود برخامسته در دما دمبند وسندو درگاہ کے اس بندے نے اپنے وطن سے کل کر خراسان دور وسیرنموده ومؤنین اُن اقطار مسلمین مندوسنده وخلسان كا دورهكيا ا وروبال كيمومنول ال وبإرراب ايم عنى ترغيب كروك اورسلانون کوجهاد کی ترغیب دی ه ظاہر ہے کہ اس پوری تحریمیں پنجاب کا ذکر تک نہیں آیا 'اس لیے کہ اہل خراسان کے فزیک ده یا تو**مندیمت**ان میں شامل بھایا سندھ وخراسان میں - پھرجب سیدصاحب مند<sup>،</sup> سندھ اورخراسان میں غیرسلموں اور باغیوں کی نتنہ انگیزوں کا ذکر فرا چکے تھے تو سربات ذم ن میں نہیں اسکتی کہ وہ صرف اس خط كونتنول سے ياك كرنے كے ليے أعظ عق جس پر رنجيت سلكي قابض موكيا تا ، مندوراؤكم تلفنس امندوراؤ كهوشك دولت راؤسندهيا دالي كوالياركا برادنسِبتي تضااورسندهيا 🏾 کی ہمیاری کے زمانے میں ریاست کا انتظام اسی کے حوالمے ہوگیا تھا۔ ياد ہوكا كرستيدصا حب بجرت كے سلسلے ميں كواليار پہنچے تھے قومندورا وُنے آپ كا برُجِش استقبال كيا تفاء ايك مكتوب بين است تكصفي بين: بیگانگان بعیدالوطن ملوک زمین و زمن وه غيرجن كادطن بهت دورسي ادشاه گرویده اند و تاجران متاع فروش برایر سلطنت بن گئے جو تاجر سامان بھے رہے تھے انھول نے

#### www.besturdubooks.wordpress.com

م كانت شاه إسمعيل شهيد تلمي نسخير مسمط و مس

سلطنت قائم كرلى ربرے برك اميرول كى الارتيس اور رئيبوں كى رياستيں خاك ميں ال ِ گُنیُں ۔ ان کی عزّت اوران کا اعتبار تھین گیا ۔ بولوگ رہاست وسیاست کے مالک تھے ، وه گمنامی کے گوشے میں بیٹھے گئے۔ انٹر فقیروں اورسكينول سي تقوط سي آدميول في كريمت باندهي منعيفون كاير كروه محض فلاك دین کی خدمت کے ملے اٹھاہے۔ وہ لوگ نہ دنیا دار بین نه جاه طلب یجب بندوستان کا ميدان غبرون اور دشمنون سي خالي سوعائكا اوضعیفوں کی کوشش کا تیمراد کے نشانے بر جا بیٹھے گا تو آئندہ کے لیے راست وسیاست کے عمدسے طالبوں سی کوممارک زمیں ،

عالى مقدار برباد كرده اندوعزت واعتبارشان بالكل رفوده - بجرن الله رئاست وسياست در زاويخول نشسته اند اله چار جند ساز ابل فقر ومسكنت كريم ستاسته اين جماعه ضعفا مجعن بنا برخدمت دين رب العالمين برخاسته اند-مركز بركز از دنيا واران جاه طلب نيستند وقتيكه ميدان مندوستان از بركيانكان ويؤمنا ن خالى گرديده و تبرسعي اليشان بريدف مراورسيده خالى گرديده و تبرسعي اليشان بريدف مراورسيده ائنده مناصب رياست ومياست بيطالبين ارمستم باديو

یسیدہ امارت امراے کیارور ماست رؤسانے

غور فرمائیے کہ دُور سے آئے ہوئے پرکون تھے جو تجارت کرتے کرتے سلطنت کے مالک بن گئے تھے ؟ ظاہر ہے کہ وہ صرف انگریز تھے اور انھیں کے خلاف جنگ کے بیے سیدصاحب خود اسی غرض سے رؤساء وعوام مہند کو اکٹا نا چا ہتے تھے ۔ المکل اسی ضمون کا خطاطلا احید خال کے نام کھا جو سیدصاحب کا عزیز دوست اور قدیم رفیق کا رکھا اور اُس وقت گوالیار میں متاز فرجی عدے پرفائز تھا استدصاحب نے اُسے تاکید کی فنی کہ میمطالب راجا مهندوراؤ کے دہن نشین کروسیے جائیں ،

الع مكاتيب شأه الملعيل شهرًية قلمي نسخه صنط 🗼

خدا کے اس انعام کا شکر بجا لائیں۔ ہمیشہ ہر حالت میں جا دقائم رکھیں۔ کبھی اسے معطّل نہ جھوڑیں۔ عدالت اور فیصلہ مقدّمات میں شرع کے قانون سے بال برابر بھی تجاوز نہ کریں ظلم ونسق سے بالکل بیچے رہیں +

ودرا بواب عدالت ونصل خصوات از قدا نبن شرع شريف سرموتجاوز وتفادت برميان نيارندو از ظلم ونسق برگتی اجتناب ورزنده مخريس فرفاته بين:

جاورا ببرحال قائم دارندوكا يصعطل زكزارند

پھرمیں مجاہدین کو لے کرسندوستان کی طرف متوجہ ہوجاؤں گا تاکہ وہاں سے اہل کفرو طغیان کوختم کیا جاسکے اور میرااصل مضود مندوشان پرجادہے بینہیں کی خواسان میں زخل ختیار کرلوں ہ

بازخودایی جانب مع مجابدین صا وقین برسمت بلا دِسندوستان بنا برازالهٔ ابل کفرد طغمان متوجّه خابدگشت کرمقصد اصلی خودا قاست

جهاد برمبند ومستان است <sup>و</sup> نه توطن وروبایر اسا

له مكاتب شاه المعيل مشيدهي نخد والمون ، على ايناً صبوا ، مكاتيب سيّا ما ما ما الله ما الله ما الله

#### ذوسرا با**ب**

# منظيم كينياد

امبرخال کی معیب سے فارغ ہر کرسید صاحب اسی زمانے میں جاعت کی تعلیم و اسیس کے متعلق نورو فکر بیس شغول ہو گئے تھے ،جب دہی بین علم وسلوک کی تھیں سے فارغ ہو کر وطن پہنچ تھے اور ابنی زندگی خوالی ماہ میں جاد کے لیے وقت کر دی تھی ۔ ابتدا میں بیسوال ان کے سامنے آیا ہو گا کہ مستقل جاعت کی بنیا در گئیں یا پہلے سے کسی قائم شدہ جاعت کو تعلیم و تربیت و کے سامنے آیا ہو گا کہ مستقل جاعت کی بنیا در گئیں یا پہلے سے کسی قائم شدہ جاعت کو تعلیم و تربیت مسلمان کی زندگی کے لوازم سیم سے ہمستقل جاعت کی تاسیس وقت طلب تھی اور مبندوستان کی فضا اس تیزی سے اسملامی مقاصد کے لیے ناسازگار ہور ہی تھی کہ اصل کا میں تقرار اسا قرقت بھی گوارا نہیں کیا جاسکتا تھا ۔ مقاصد کے لیے ناسازگار ہور ہی تھی کہ اصل کا میں تقرار اساقر قت بھی گوارا نہیں کیا جاسکتا تھا ۔ قائم شدہ جاعت کو احیاء اسلامیت اور آزادی وطن کی راہ پر لگا دینے کے لیے نسبتاً کم عبد وجد در کارتھی ، ابذا نخوں نے نواب امیرخال کے باس پہنچنے کا فیصلہ کیا 'بواس وقت کے مبندوستان میں سب سے بڑی آزاد وجنگی قرت کا مالک تھا۔ شجاعت وجا نمردی میں اس کی دھاک دوردور کی سبیس بیٹے کا میں شہرت حاصل تھی اور سلامی سبیسے صاحب کے خاندانی تعلقات بھی ہے ۔

ستدصاحب اسی ارادے سے نواب کے پاس راجیوتانہ پہنچے اور کم وبیش سات سال اس کے کشر میں اور کی میں سات سال اس کے کشر میں رہے ۔ را ویوں کا اس کے کشر میں رہے کہ اس کے کشر میں در دست تغیر بدا ہوگیا۔ نسق و فردمٹ گیا۔ بیان ہے کہ ایپ کی وجہ سے دشکر کی عام حالت میں زبر دست تغیر بدا ہوگیا۔ نسق و فردمٹ گیا۔

کتاب وسنّت کی بیروی عام ہوگئی۔ نوّاب نے انھیں شیران خاص میں شامل کرایا تھا بھین ہے کہ اصل مقاصد کی طرف بھی وہ تُڑاپ کی قریبر منعطف کراتے رہتے ہوں گے ہ کی مذار العب الکریزوں کے اثر سے آناور ما استید باحب نے اس کا ساتھ نہجیوڑا ۔جب انگریزوں سے صلح کی بات چیت مشروع موگئی تر نواب کے رفیقوں اور مشیروں میں سے ستیصاحب اس سکے فالف تھے۔ وہ برابر برراے دیتے رہے کہ الگریزوں سے الدین اور خداکی مدد پر تعبروسا رکھیں فنوس كذوآب اس دائ يرعمل مركسكا أورمعابدت يرد تخطير فيصطيبيتر سيرصاحب اس کاساتھ مچور دیا ۔ مجرد ملی پہنچ کرستقل جاعت کی آئے۔ ان كى خدا داد صلاحتيں سات سال ميں خاصى نشود تما يا چى كتين -اس کام کا آغاز احیا؛ دین اورتز کمید قلوب سیے ہوا۔ وقت کے بعض مشہور علمانے سیرصاب سے مبعیت کی مثلا مولانا محدوسف تُحُلِق ، مولانا عبدالحی بر حافری اورشاه المعیل -اس کی عام صور دی تھی جوتصتوف کے مختلف خانوادوں میں پہلے سے رائے جلی آتی تھی اوراب تک رائج ہے ، لیکن اس میں الیسی غیر معمولی جا ذہبیت تھتی احبس کی کوئی نظیراً س دُور میں نہیں ملتی۔ بس اس کے سائفہی، ارشاد دہوایت کا ایک وسیع سلسلہ جاری ہوگیا۔ پیرستیرصاحب نے گنگا دہمنا کے موآیے كادوره كياا ورسزار و المخلص مسلمان ان كے حلقه الهادت ميں واخل مو كئے - وہ عام بيرول كي طرح ارا دت مندول کو" توجر " بھی دیتے تھے ، جس کی کیفیت بیان کرتے ہوے لیص اصحاب نے اوباروں کی دھونکنی سے تشبیہ دی ۔بعض نے فراہا کہ توخیر کے وقت صاف معلوم ہوتا تھا ،ول سیّد صاحب كے قلب صافی سيمع فت كيمضابين سُن ريائے و دورے كے سلسلے ميں وه كھلت يہنيے تو ورزش شروع كردى - بار دؤں اورشا نوں پر مانش له " منظوره " صطفا

کراتے تھے اور کچے وقت تیرا ندازی کی شق میں صرف کرتے تھے ۔ حالا تکہ عام پروں کو اس قسم کے مشاغل سے کوئی تعلق نہ تھا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلما نوں میں فبولِ عام کا اندازہ کرتے ہوے موے انفوں نے مقاصد جہاد کی تبلیغ بھی شروع کر دی تھی ۔ یہ جاعت کی تنظیم کا منگ بنیا دکھاہ فنو ن جنگ کی مشوق اور سفر ج سے فارغ ہوکروطن پہنچے اور سفر ج سے فنو ن جنگ کی مشوق بیشے اور سفر ج سے بیشتر تقریباً دوسال انفوں نے رائے بریلی ہی میں گزار ہے اگر جے

اس اثنار میں مختلف مقامات کے دورے بھی کرتے رہیں۔ اس زمانے میں بیعت بھی لینتے تھے ،
وعظ بھی فرماتے تھے جو عمواً پا بندی کتاب وسٹنت اور رقبدعات پرشتمل ہونے تھے ۔ مسلما نوں
میں صلح بھی کراتے تھے ، ان میں اسلامی حرارت بھی پیدا کرتے تھے ۔ ان کے ارا دت مندعو ما "
ذکر و فکر اور مراقبوں میں مشغول رہتے تھے ۔ یکا یک حکم وسے دیا کراب تمام رفیق زیا وہ وقت جنگی
فنون کی مشق میں صرف کیا کریں اور فرمایا :

ان دنول دوسراکام اس سے افضل درئیش ہے۔اب اس کی طرف ہجاراً دل مشغول ہے بینی جہاد نی سبیل اللہ۔اس کے سامنے حال کی کھے حقیقت نہیں ، اس واسطے کہ وہ کام بینی سلوک اس (جہاد ) کے تابع ہے۔اگرکو ئی شخص تمام دن روز کر کھے ، تمام رات زیدوریاضیت ہیں بسرکرے ، یہاں تک کہ نوافل پڑھتے برڑھتے پیرو<sup>ں</sup> برورم آجائے اور دوسر شخص جہاد کی نیتت سے ایک ساعت دن یا رات کور نجک اڑائے تاکہ وہ مقابلۂ کفارمیں بندوق لگاتے وقت آنکھ نر جھیکے قو وہ نابد اس مجابد کے مرتبے کوم گزند پہنچے گا چ

اُسی وقت سے ستیصاحب کے ارادت مندوں کا زیادہ وقت ننون جنگ میں صرف ہونے لگا۔مثلاً تیر، بندوق ، تلوار چلانا ، بھری گد کا کھیلنا ، ڈنٹر پیلنا وغیرہ۔خودستیرصاحب

له كيم ريسان المالية ب سلخ شوال المالم الده ،

کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کروس سے عیشیترارا وت مندی<mark>ا</mark> توگرون ڈالے عالم سکوت میں استے تھے یا کمٹن ، وڑھ کرسے دیے کونے میں بیٹھ جاتے یا جاور لبیٹ کر مجرے میں گفس جاتے یا مراقبے کے يي خلف من خطع مات . ظهر کے جہ من اس سے ظاہر ہے کہ ستیصاحب نے اسلامیت کوجاعتی نظیم کی اصل داساس بنایا ا درتمام ترتیبات اسلامی اصول کے مطابق رکھیر ہ دہ چاہتے تھے کرمسلمان اسلامتیت کے پیکرین جائیں اور خدا کی راہ میں جہاد کواپٹانصسبالعین بتا لين-ان كامقصد رضا ب باري تعالي كم سوا كجويز بري حكومت وسلطنت ، حاه وحلال اورمال ممثال كى الاليش سعان كے قلب وروح كا وامن وكودہ نرہونے يائے - كيمرا كفول نے ابتدا مى سے افرادِ جاعت کومحنت وشقت اوربرسم کے شدائد کی برداشت کا عادی بنایا -اس کے بغیروہ لوگ راہ جادیس قدم رکھنے کے اہل نربن سکتے تھے۔ان کے ارا دت مندول میں وقت کے ممتاز رہی عالم اور بلندما برار بابر تروت بھی شامل سے علین تھوڑی ہی مقت میں انھوں نے غذا و لیاس اور ادوواندمیں ایساطر بقیراختیار کرلیا کہ وہ جاعت کے غرباسے کسی رنگ میں بھی ممتازیر رہے۔ ستید صاحب منفرج کے سلسلے میں سکلی ہنچے توالیسٹ انڈیا کمپنی کے وکیل منشی امین الدین احمد كلكة سے استقبال كے يعيم ائے ہوے تھے بستيصاحب سے مل يكنے كے بعداً مفول نوٹ ہ اسمليل سے ملاقات كى -شاہ صاحب كا لباسس اس درجرحقر بختا كرنشى صاحب كويقين شوكها، يه شاہ عبدالعزیز محدمت کے بھتیج ہیں جب ایخیں بتایا گیا کہ یہی شاہ اسمعیل میں توان کی ساد گیاور ے جنگفی دمکھ کرمنشی صاحب ہے افتیار آبدیدہ ہوگئے میرفیض علی گدر کھ بیری میر فروا لفقار علی خا رئيس اعظم كے فرزند تھے يستيه صاحب كي معيّت ميں ميرفيض على كى دفيع اس درجه بدل جكى تھى کستیصیفرعلی نقوی برغرص جها و امب بهنیجاتو میرنیض علی سے گرے ووستا نہ تعلّقات کے باوجود الخضين تبيجان نه سکے ۽ غورطلب المور استيماحب نيرطريقي سي دجه سے اختيار کيے تھے کہ ان کی تحريک

خالص دینی تھی۔ وہ مسامانوں کوسلطنتیں ولانے کے بیے نہیں صرف سیتے مسلمان بنانے کے لیے اعظ تقے سلطنتیں اسلامیت کا ایک ضمنی ثمرہ تھیں بنوب فورکیا جامے توعام صلحتوں کے لحاظ سے بھی کسی واعی جہاد کے لیے ان طریقوں کے سواجا رہ کا رنہ تھا یہ تیدصا حب کے پاس نرمال فردہ کے خزانے تھے، مذان کے ماس کوئی چھوٹی یا بڑی سلطنت تھی کہ ننواہ وار **مجاہدین** کاخرج برداست كه لين -ان سے مبشتر سندوستان ميں متعدّد طابع أنها پيدا ہوچكے تھے ، جنھوں نے چھوٹے چھوٹے جیش جمع کرکے رائی اس روع کیں اور آہستہ آہستہ ہوی توت کے مالک بن گئے ، مثلاً نوّاب امیرخان سستید صاحب بھی ان کاطریقہ اختیار کرتے تو مذکوئی رہنی خدمت انجام دے سکتے، نہ مجاہدین کی ایسی جاعت تیار موسکتی جومپیش نظر مقاصد کی خاطر اپنا سب کچھ قرمان کمہ دینے کے بیے اکا دہ ہوتی -بہتر سے مبتر حالات میں ایسی جاعت کے ذریعے سے کوئی ریاست حاصل رنے کا بندوبست ہوجاتا ، لیکن کلمہ حق کی سرمابندی سنست دسول اکرم صلی الندعلیہ وہم کا احیاء اور تطهير مند ك مقاصد كيونكر بورك موسكت سق وسوال بينيس كديمقا صدرتيد صاحب كى زند كى مين پورے ہوسے ماینہ ہوسے، سوال ہے سے کہ ان مقاصد کے لیے نتیج خیز کام کے انتظام اور اس کے استحکام کی تدمیر کیا تھی ؟ وہی تھی ،جس کا بندوبست سستدصاحب نے کیا۔ انھیں کے زمانے میں تفقا زکے عظیم القدر مجابد سلطان شامل نے دین ہی پر اپنی تحریک جہاد کی بنیا در کھی اور ستد صاحب کی شہادت سے تقریباً جالیس سال بعد سی محداحد نے جو مهدی سودان " کے لقب سے مشہورہیں، دین ہی کی بنا پر دہ تھر مکیب جاری کی 'جس نے چند سال میں سودان کومصر دیل در اورا گریزوں کے قبضے سے آزادی ولادی •

وعوت وتبلیغ کا انتظام بیمانے پرکر دیا کہان کے سرحد تشریف ہے جانے کے بعد بھی

مہندورستان کے مختلف حصول میں تبلیغ برابرجاری رہی۔ انفوں نے یہاں بھی جا بجا داعی مقرر کر دیے مقے ، مسرحد پہنچ کر بھی مختلف داحی ہند درستان کے مختلف علاق ل میں بھیجے۔ مثلاً پیلے مولانا سید محمظی رام بدی کو صدر آبا و دکن بھیجا۔ بھر حدر آبا و میں مولانا ولایت علی عظیم آبادی کو مقرر کر دیا اور مولانا سند محمظی رام بوری کو منظال میں اور مولانا سند محمظی کو مدراس جانے کا حکم دے ویا۔ مولانا عنا بت علی عظیم آبادی کو منظال میں واعی مقرر کر دیا۔ مولانا سند اولا وحسن قعزی، میاں محمد مقیم رام بوری استید زین العابدین العابدین مولانا کو امت علی جون بوری اور بسیعوں دوسرے اشخاص مختلف علاقوں اور شہروں میں سے کا م" انجام دیتے رہے بلکرستید صاحب کے اراوت مندول میں سے سرخص یا قوجها دمیں شرکی مولایا کی اور اور آبادی ذرکا کا م انجام دینے لگا۔ اس حقیقت میں یا ایسے طقے میں احیاد دین، دعوت بھا دا ور فراہمی ذرکا کا م انجام دینے لگا۔ اس حقیقت میں کوئی شربہ نہیں کہ مندول سال میں السی کسی و بینی تقریب کا سراغ نہیں ملتا انجس نے دور را اور ان میں حمیت اسلام کے احیاد کے ایسے دور اور ان میں حمیت اسلام کے احیاد کے ایسے عظیم اختان کا دا اس حقیقت کی تحریک سے انجام دیے و

## تبيسراباب

### عسكرى خطيمات

م الدین کی جماعتیں استیصاصب نے مجاہدین کی سرسری جماعت بندی قر غالباً جماد کے الدین کی سرسری جماعت بندی قر غالباً جماد کے الدین کی سرسری جماعت بندی قر غالباً جماد کے

کیے دوانگی سے بیشتر ہی کر لی تھی۔ مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی با قاعدہ جماعت بندی رائے روانگی سے بیشتر ہی کر کی تھا م مجاہدین کوجن کی تعداد تقریباً ساٹسے بان سوتھی ، با قاعدہ با پنج ماعتوں میں تقسیم کیا اور ان کے الگ الگ سرعسکر مقرّد فرادیے ، نیز حکم دے دیا کہ قیام وسفر میں

ہرجاعت اسی تقسیم کے مطابق عمل بیرارہے۔ استقسیم کی کیفیت ذیل میں درج ہے:

ا۔ جاعت خاص: بیجاعت قیام وسفر میں قلب اشکر سمجی جاتی تھی۔ اس کے سرعسکر مولانا محدّد یسف مُجُلِتی مقرّد ہوسے ہوستیدصاحب کے دار دغۂ خاص تھے۔ نودستیدصاحب بھی اسی جاعت کے ہمراہ چلتے اور محصّرتے تھے۔ مولانا محدّدیوسف کی وفات کے بعد مولوی محدّ حسن سرعسکر

مقرر موسے ١٠ن كى شماوت پريى دەميال ضاياتوين عيلنى كودسے ديا گيا ١

ا مقدمتر الجیش: یه جماعت سفر میں سب سے اکے رہنی تھی - اس کے سرسکرشاہ المعیل مقرر موسے ملائیوں میں مولانا کم ترجماعت کے ساتھ رہنے تھے اور ان کی حگیستیر ستم علی کارگذار مقرر موسکئے تھے و

س ۔ میمند : اس جاعت کے سرعسکرا مجدخال رئیس گنتی تھے۔ تام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصورت جنگ یہ جاعت میمند پر ارٹینے کے لیے ما مور تھی۔ امجد خال کچھ مترت بعد سِلسلہ کا رخاص واپس اسکٹے تھے ،معلوم نر ہوسکا کہ ان کے بعد کون سرعسکر بینے • اس جاعت کے سوسکار سیدہ اس کے سوسکر سیدہ احب کے بھتیج سید کے لیفتوں سے ۔ انسیا اس کے بھتیج سید کے لیفتوں سے ۔ انسیا بعض ضروری کا موں کے سلسلے میں ٹونک چھوٹر تا چڑا قر سینے بڑھون ان کی جگہ نیا بٹا سوسکر بن گئے ۔ انسیخ موصوف اکوڑہ کی جنگ میں شہدیہ ہوگئے بستیہ محمد لیفقوب دوران جہا دہیں سیدصاحب کے پاس نہ بہتے سکے الدین کھیلتی ما مور موسے - بھر مین نصب موالا نہ الدین کھیلتی ما مور موسے - بھر مین نصب موالا الدین کھیلتی ما مور موسے - بھر مین نصب موالا محداللہ ناک وہی سوسکر تھے •

۵ - ساقة الجیش: برجاعت چیکاوں اور گاڑیوں کے ہمراہ چلتی تھی یسب سے پہلے روا ا ہوتی اور عموا سب کے بعد منزل پر نیجتی - اس کے سع سکرانڈ بخش خال مورا فری تھے ، جنھیں سب صاحب نے جنگ اکوڑہ میں مجا ہرین کا سالار بنایا تھا اور وہ اسی جنگ میں شہید ہوے - ان سک بعد بیرخاں ، شیخ حسن علی ، محد خال خیر آبادی ، ابراہ ہم خال خیر آبادی یکے بعد دیکرے اس جاعت

ع مرسروس با فی جهاعتیں ابندا فی تقسیم ہی تھی۔ بھرجهاعتوں یا جیشوں کی تعداد میں اضافہ ہوگیا۔ ایک باقی جهاعتیں ابندا فی تقسیم ہی تھی۔ بھرجهاعتوں یا جیشوں کی تعداد فوتک پہنچ گئی تھی'ان ٹلا

سے تین جاعتیں قندھاریوں کی تھیں اور ایک میرزاا حمد بیگ بنجا بی کی۔ قندھامدی جاعت کے مم عسکرعام ملا لعل مختر تھے۔ بھر ریتین حصوں میں تقسیم ہوگئی : ایک کے امیر ملاّ لعل مختر تھے ، دوسرا

کے ملاقطب الدین نگر ہاری اور عیسری کے حبو فرخاں قندھاری ﴿

مرز ااحد بگ کی جاعت کا قصتہ ہیں ہے کہ قیام خرکے نطانے بین ستیصا حب نے بھن نینوا کے مشورے سے تنخواہ دار فرج بھی بھر فی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انوزدظہ دراللہ نے دوسوا دی پارٹی سے کے مشورے سے تنخواہ دار فرج بھی بھر تی کرنے ہو جی بعد قرار بابا کہ ابھی تنخواہ دار فرج رکھنے کا دقت نہیں آیا گہا تھی تنخواہ درے دی ، بھر ان کے سامنے فضائل چنا بچر ستیدصا حب نے اس فرج کے تمام آدیوں کو مقررہ تنخواہ دے دی ، بھر ان کے سامنے فضائل جہاد کے جماد پر دعظ فرابا۔ ان میں سے چالیس آدمیوں نے ہندوستانی مجامد مل کے طرح فی سبیل اسلام اللہ جاعت بنادی گئی۔ اس کے سؤسکو مرز احمد بیک بنجابی تھے۔ بینتھا

محامدات میں شریک رہے اور بالاکوسط میں شہاوت یا ٹی ہ جیساکہ بتایا جاچکاہے ابتدائی سرعسکر شہیدیا فوت ہوتے رہے توان کی جگہ دوسرے سرعسکر مقرّر ہو گئے ۔ بعض خاص ہمّات کے لیے سندصاصب خود سرّ سکرمقرّر فرما دیتے محقے۔مثلاً اٹک ہے حملے کے لیے مجاہدین کو بھیجاگیا قوارباب بہرم خال تھ کالی کوسالار اعظم بنایاگیا۔ اکثر معرکول میں ولا تا شاہ اسلمعیل امیراعلیٰ مقرّر ہوے۔ امب اور حصر مائی کے قلعوں کی صفاظت کے بیے علی الترتیب مشہرے بلند بخست ودولانامصطفی کا ندهلوی کوامیر مقر کیا گیا تسخیرامب کے بعد صناع ہزارہ میں بیش قدمی کا نیصله بهوا توسستیدا حدملی کومجا بربن کا تا نُدعام بنا دیا گیا ، ده جنگ بچیواره میں شهبید ہوست <sub>- ا</sub>س قسم کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں -مولانا مختر ایسف کی وفات پر توشہ خانے کا انتظام پیٹنے ولی مختہ کے حوالے کیا گیا جومولانا مرحوم کی زندگی میں ان کےمعاون وپیش کار تھے ، مسلے با وست اسرجاعت متعدد بهیاوں یا دستون مین نقسم بھی- ایک بسیامیں کم سے کم بیس ریادہ سے زیادہ بھیس آدمی موتے تھے۔مقررہ دستور کے مطابق بورے بسیلے کا کھانا ایک مجد مکتا تھا۔ حتنی نفری ہوتی رسدخانے سے ہر سیلے کورسدمل جاتی تھی۔ فکڑیاں اور یانی بيبل كے مختلف آدمى مارى بارى لاياكرتے تھے ۔ جنس سب كومسا وى مقدار ميں متى تھى ۔ جيو تے يا براے اسطسکریا سیامیمیں کوئی فرق مرتفا حتیٰ کہ خودستیدصا حب بھی اس مساوات سےمستثنیٰ زمتے چنگل سے لکڑیاں کاٹ کرلانے کے لیے دن قرر موجانا تھا بستیصاحب بھی اپنی جا عت کے ساتھ ماتے اور برا براکٹر ال کاٹنے ۔ کھانے میں انھیں بھی کوئی امتیاز حاصل نرتھا اور نرانھوں نے کبھی اسے پندفروالی البتہ مہمان اُجاتے توان کے لیے نسبتاً اِتھا کھانا بکتا ادرستید صاحب اواب میزیانی یا بندی میں ان کے ساتھ بیٹے کر کھاتے۔ بعض ادقات مین کھانے کے وقت تھان المحاسقة تومر بسيلم سيع تقورا تقورا كها تامنكوا كركزاره كرايا ماما - ايسائحي موتاكرستيرها حب خود وسترخوان پرنر بنیصتے اور نہانوں کو کھلانے کے بعد کسی بسیلمیں بیٹے کر تھوڑا سا کھا لیتے ،

رسالدار استیصاحب کی فرج میں جھوٹا سارسالہ بھی تھا۔ اس کے بیما ہتدا میں کوئی رسالدار

مقرر نرك أني - جنگ زيدمك بعدستيصاحب فراياكه ابكسي كورسالدار مقرد كردينا جاسي ستیداحدهای بریوی نے ہمرہ علی خال او ہاری والے کا نام میش کیا۔ شاہ اسمعیل نے عبد کمیر خال کواس عدے کے ایم وزون قرار دیا۔ ارباب برام خال نے شاہ صاحب کی تائید کرتے ہوے کسا کہ عبالحبيدخان واقعی نن سپرگری میں بڑے ہوئشیار انجربہ کاراور بہا در ہیں یستیدھا حب نے افقیں كيهن مين فيصله كياء بجهرا بناعمامه وسعت مبارك سصعبدا لحميدخان كحسرير باندها نيزانهين [ایک رومال سنهری قبضے کی ایک سروہی ، ایک تلواد! ورایک گھوڑا عنایت فرمایا۔ برہنہ سس ہوکران کے بیے دعاکی-اس کے بعدعبالحمید خان شکرمیں رسالدار کے نقتب سے مشہور ہو گئے۔ جنگ مایار میں بڑی جوا فردی سے لرطے ، ہلک زخم کھائے اور چندروز بعد عال بحق ہو گئے ۔ ان کے بعد مخرہ علی خال کورسالدار بٹایا گیا ، ر مسد کا انتظام اسرحد پینچنے کے بعدا بتدائی دورمیں مجاہرین کواکٹر دہشتر رسد کی تکلیف رسی یعض اوفات سفرمیں کھانا لیکانے کاموقع ندملتا تھا ، بعض اوقات ضرورت كے مطابق حنس ہى وائھ ندائى تقى يشلا جنگ برشىيدو سے بېشىتر مجابدىن كوسا مان معيشت عاصل کرنے میں بڑی دفتیں میش آئیں بستیرصا حب جور و بپر ساتھ لے گئے تھے ، وہنتم ہوجیکا تقاادر آغلم كرمطابي جن رقموں كا انتظار بھا، وه پہنجي زمقيں-يا سِيمجھ ليجيے کر حرقميں سندلوں كي شكل ميں ۽ في تحيين ان كارو بييسا ہوكاروں سے نەملاتھا اوركسى پر بوچو ڈالنا ياسوال كرناستېرصاحب كى عادت شربین اورشان تربیت کےخلاف بھا۔اس زمانے میں اکثر فاقے کرنے پڑتے یا مجابدین ساگ یا ت کھاکرگزارہ کریلتے ۔ جنگ شیدو کے بعد نیکلئ میں بھی حالت عسرت نائم رہی۔ کبھی کبھی روزارہ مختی پھر جوار ملخ مگتی - تندرست فازی پیس کرروٹی پکا لیتے ، بیماروں کے بیے یا فی میں اُبال کر اُسْ سی بنا دیتے۔جب جوار بھی نرمنی قربابرنکل جاتے اور تنگل میں جرای اُوٹیاں تلاش کرتے یا اُن درختوں کے بیتے توڑلاتے جو کھانے میں بدمزہ نہ ہوتے اور پانی میں جوش دینے سے گل جائے ۔انھیں میں نمک

ولا كركها ليت +

جب روبیہ آنے لگا قرجهاں سے رسد طرح کی مقررہ ادمی سرکاری اونٹ لے جاکر خربید لاتے اور مجاہدین میں برحصتہ مساوی تقسیم ہوجاتی - سرحد میں عشر کی یا قاعدہ تحصیل کا انتظام ہوگیا قرضر ورت کے مطابق فلہ فراہم ہونے لگا - موضع مینئ میں یا بنج پن چکیاں سیدصاحب نے اپنے انتظام میں لے لیں، ورستید جامد علی جنح بیا نہیں مجاہدین کا سردار بناکر مینئ میں بھا دہا گیا ۔ وہاں کے فان لیں، ورستید جامد علی جنح بیان میں فلہ جمع رہتا ، ورسر - بیمیں آٹا اور تعیسر بے میں مجاہدین مقیم سے میں بین الله ورتعیسر بے میں مجاہدین مقیم سے میں جاند میں مجاہدین الله میں کہ جاتا ہوں کہ الماقت کی مقررہ بیسوائی کی حقررہ بیسوائی کی مقررہ بیسوائی کی مقررہ بیسوائی میں جیسے مالکوں کو ادا کی جاتی ۔ کندم فی من ایک سیروس چھٹانک ، کمنی فی مقررہ بیسوائی سیروس چھٹانک ، کمنی فی مقررہ بیسوائی سیروس

اس کے بعد بھی مختلف او ذات میں مجاہرین کو تکلیفیں پیش آئی رہیں۔جسب آنک مُخشر کا اُتظام نہ ہوا تھا ' مجاہدین یا قرایت ہا تھ سے فلّہ بیستے یا آجرت دسے کر بیسوا لیلتے ۔آئے کے ساتھ مجا ہدین کوفی کس متھی بھر دال دی جاتی تھی کمبھی گوشت ہی تھت ہم ہوا تھا ۔ ایک روابیت سے علوم ہوتا ہے کہ ستیدصا حب کے پاس امانتی قمیم سلسل ہنچنے گئیں توکسی قدر گھی بھی مجاہدین کے لیے خرید ایا جاتا تھا ،

 ہرجیز خدمت والا میں بیش کر دینے کے بیے جاضر ہوں میکن مجھے تشیم کا حکم دے دکھا ہے اور اس سلسط میں مساوات کی یا بندی پرمجبور ہوگ میرا مانت علی اسا ڈھورہ میرال بٹیالی کے ذتے بھی یہ کا م رہا۔ وہ اٹنے محتاط سے کو جب کوئی مجاہد آکر کہتا میرے بہیلے میں آج ایک یا دو دمان ہیں توسید صاحب سے ، جازت لینے چلے جاتے : بلاا جازت زاید رسد نہ دیتے ۔ اس طرح تقسیم میں دہر گئتی اور شکا بتیں

موحانتین \*

چرشنے عبدالوہ باکھنو تی شیم رسد برمامور موسے ۔ وہ کمزور ونحیف اُدمی تھے۔ مختلف عوار صن میں مبتلا ہونے کے باوجود قرآن مجید حفظ کر لیا تھا تھتیم رسد کے ساتھ ساتھ شرائن بھی پڑھتے جاتے ۔ شخص کو ترتیب اُمد کے لیا ظر سے حنبس دیتے ۔ چھوٹے با بڑے کاکو بی متیاز مزتھا ۔ حکیم تم الدین تھا تی اور مولوی فراح دیگرامی مؤرّخ اسلام مولوی عبدالوہ ب کے معاون تھے ۔ کام بڑھ حاماً ومنشی محدقاسم ما پی تی کے والد ما حدمیاں غلام محدکہ کو بھی امداد کے لیے کہلالیا جاتا ہ

ا برمجابدکوسال بھرکے لیے کھاڈی کے بین ہوڑے کیڑے اور دوجوڑے جو تے ضرور نہلے کہا سس اس اس کے بیٹرے دے دیے میں کے کیڑے و مادی بھی جاتے یا گم ہوجاتے تو اُسے نسئے کیڑے دے دیے جاتے یسردیوں کے لیے ہرایک ایک دوروگار یا میرز ٹی اورایک ایک دوہر ملتی تھی۔ ہرجمعرات کو کیڑے دمونے کے لیے سراسم صابون کی دو دو ٹکیاں دی جاتیں۔ بیماروں کے لیے دوا کا انتظام بجی بہت المال سے ہوتا تھا ہ

ستیصا حب نے مجاہدین میں ایسی دینی روح پیدا کردی تھی کہ وہ زندگی کے مرکام کوعبادت
سجھ کرانجام دیتے تھے۔ان میں محبت واخوت کے ستج کم رشتے موجود تھے ہوایک خاندان کے ختلف
افزادیں بھی شاذ ہی ملیں گے اس لیے عموماً ایسا ہوتا کہ جو مجاہدا پنے کپڑے دصونے کے لیے پہلے احتا کہ
دہ اپنے دونین سائقبوں کے کپڑے بھی لے جاتا۔ خورستید صاحب ترغیب کی غرض سے اپنی زندگی کے مختلف واقعات بیان فرواتے رہتے مثلاً کہتے کہ جب ہم تواب امیر خال کے لشکر میں تھے تو کپڑے دصونے کے وقت اپنے پانچ سات ساتھیوں کے میلے کپڑدل کا بھی گڑھا باندھ کرلے جاتے ماختی

"שונו "כפה בחינה ואץ.

برهید نهیں نہیں کہتے، ہم ایک نرسنتے ،

سیت المال سے کیا جاتا تھا۔ جنگ زیدہ میں جوانی نیم معاوضہ اس بیصان کے نباس اور کھائے کا انتظام بیت المال سے کیا جاتا تھا۔ جنگ زیدہ میں جوانی نیم سے ملا اس کا اندازہ پچنیں ہزار رو بے کیا گیا تھا سیدصاحب نے با برین المال میں رکھاا وریا تی تقت ہم کردینے کا حکم دے دیا۔ مجاہدین نے رکھ کم کر اللہ اللہ کو اور تیس المال سے کھائے ہیں، وہیں سے کیٹر لیستے ہیں، وہیں سے دوسری صرورتیں پوری کرتے ہیں، ہم حصر کے کی کرنے اپنے بیرے فرایا ، جربھائی بخوشی بنا حصر بیت المال کو دیں گئے اس کا تواب جدا یا میں گئے۔ اکٹر نے اپنے پورے حصے والا دیے۔ بعض نے صرف وہ جزیں دی کے کیروں میں تھوٹری وقیل مجمود کی انتخابی فرری ضرورت تھی۔ بعض مجاہدین کے گھروں میں تھوٹری تقی وقیل مجمود کی ۔

جاتی تھیں' جن کیمتعلّقین کے لیے گزارے کا کوئی انتظام نرتھا۔ بعض امراکے نام مشیدصا حسکیے خطوط سے واضح ہوتا ہے کہ انھیں ہے نوا مجاہدین کے اقرابا کی پرورش پر توجہ دلائی گئی ؛ جومهاباب عسکری نظیمات سرا

رِّ خمی**بول کا علل ج** الشکراسلام میں جرّاحی کا صیغہ بھی ابتدا ہی سے قائم تھا اور اس میں قت کے ماہر جرّاح کام کرتے تھے مثلاً کر پیم بخش ارحیم بخش اور ان کے بھانی فریخش

سامل واسے اور عبدالرحمیم بن کا وطن معلوم نہیں - ان کے نام بعض واقعات کے سلسلے میں آگئے ہیں -میراخیاں ہے کہ اس محکم میں کارکنوں کی تعدا دخاصی بڑی ہوگی - یرلوگ با قاعدہ زخم دھوتے سے ، گولیاں نکا نے تھے -جہاں زخموں کوسیسے کی ضرورت ہوتی تھی ، سینتے تھے اور ان پرمرہم لگا کریٹیایں

وبیاں تھ سے سے بہاں رحموں ویلے ی مرورف ہوی ہی ، یہ سے سے اور ان پر سرم ما تھ رہیاں باندھ دیتے تھے عام مجاہدین کی طرح یہ لوگ بھی خدمت دین کی غرص سے سیدصا صب کے ساتھ

بوے تھے - الیسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ان میں سے بھٹ بڑاج عام مجاہدوں کے دوش بدوش لرتے

لڑتے میدان جنگ میں شہید ہوے۔ مثلاً رحیم بخش جرّاح جنگ چوروہ میں اور نور بخش جرّاح جنگ بالاکوٹ میں۔ کریم بخش جرّاح نے اہل سمسر کی قائلا نرسازش کے دوران میں برمقام سدم شہا دت یا ڈی

حاجی ما نی امیشوی بھی نشکراسلام کے بڑے ام ہرجراح تنے۔ جان مخترجراح رام پوری اور عبدا رئیسیم جراح جانسٹھی کے نام بھی خدکور ہیں مجھوں نے جنگ بالاکوٹ کے بعد انگرائی میں زخمیوں کی مرہم پٹی

کی تھی • مجامدین کو مہیلی جنگ اکوڑہ میں بیش آئی تھی ۔اس کے حالات میں واضح طور پر مرقوم سے

بہ میں کی کہ بن کی مربہ ہی ہی ہی اور کی اس کی مربم ہی کا فرری انتظام ضروری تھا۔ زخمیوں کے رسید کر زخمیوں کو کشکر کا و میں بہنچا دیا گیا 'جن کی مربم ہی کا فرری انتظام ضروری تھا۔ زخمیوں کی تعداد میں سے بعض لوگ ان کی تیمار داری کے لیے مقرّر ہوجاتے تھے ۔ جنگ مایا رکے زخمیوں کی تعداد

له يرعبدالرحيم جانسطى كعاده مي-

زیادہ تقی اس لیے زخم سیلنے ، دوا پکانے اور لگانے میں پوری رات صرف ہوگئی۔ لبعض خطوط سے معلوم ہوتا ہے کر جرّا ہوں کی ضرورت کی چیزیں بھی مبندومستان سیجیجی باتی تھیں ، مستدصاحب نے سرقسم کا جنگی سامان خود بھی خرمدا اور مبت سے لوگوں سامان جنگ فى مدية محى ان كى خدمت ميں نهايت قيمي المحييش كيے مثلاً محصرياں ، تلوارين ، خنجر ، نسيتون ، بندوقيس وغيره -جومجا بدين وتتأ فوقتاً قا فلول كى شكل مين مبندوستا ن سے سرحد پنجتے رہے ، وہ بھی نقدرو بیرا ورختلف ہتھیارسا تھ لے جاتے تھے میاں محسمند قیم رام پوری کے قافلے کی نسبت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ تمام سائقی ضروری سامان جنگ سے ستیصاحب کے نوشرفانے میں تصیار جمع رہتے تھے جب ضرورت پڑتی ' وے دیے رجاتے ۔ بعض ہتھیا رعهده داروں کو بطور إعزاز دیے حاتے ، مثلاً عبدالحمیدخاں کورسالداری کاعهده والگیا ترا تفیس گھوڑے کے علاوہ ایک سروہی اورا کی تلوارعنایت ہوئی تھی ، نشکر مجاہدین میں عمد ما قواسے دار بندو قیس استعال ہوتی تقیس، جو سندوستان میں عام تقیس بعن کے پاس جیماتی بندوقیں تھیں-ان کے لیے جہات کے بیھرستیدصاحب منگواتے رہتے تھے۔ ازواج کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں کرسٹگہاہے حقماق جانے بھی مل سکیں خرمدلیں اور کم از کم ایک ىېزار توضرور خرىر كرېجوا دىس ، قرابيني بهي استعال بوتي تقيس ا ورمختلف جنگوں كے سلسليميں ان كا بھي ذكر آيا ہے۔ انزمیس كجه زنبوركس بهي بائته الكئي تقيس بجنعيس حجوثي قريين سجهنا جاسي يستدعبوالجتبارشاه صاحب تقانري ف بھے بتایا کرم ابدین چراے کی دو انگل چوٹری بلتوں سے نہایت عمدہ توب تیار کر لیتے تھے بلکی ہوتی تنی اجسے ایک مگرسے اعفاکر بیسہولت ووسری حکمہ لے جاتے تنے - اس کی تفصیل بداتا ئی كر كتيا چرامسالے اورسرفيش ميں تركر لمياحاتا- مجراس چراے كى بيتياں بنائى جايتيں اورسيدهى لكنائ یہ پٹیاں گوندھنے کے انداز میں ہے ہے لیبیٹ دی جاتیں۔ دُل چار اپنچ موٹا ہوبا ہا تو لکڑی نکال کر

اندربا برخاص مسالا دکا دیا جاتا ۔ مجھے ایسی کوئی توپ دیکھنے کا موقع سرمل سکا۔ شاہین نام ایک کا ذکر جا بجاملی ہے۔ بیالیسا آلہ تھا جو بندوق سے بڑا اور توپ سے چھوٹا ہوتا تھا۔ مجاہدین نے مختلف جنگول میں اس سے بھی کام لیا ہ

ستیصاحب کوبڑی قربین زبرہ اور مایا رکی جنگول میں ملیں۔ زبیدہ کی تو بین امب کی طرف جاتے وقت بحضوظ مقام بردفن کرا دی تقیس۔ گراھی حیبتر مابئ کے محاصر سے میں ان کی ضرورت برطری تو امب میں منگوالیں۔ بچر پنجتار میں رہیں اور بھرت تا نبیہ کے وقت انھیں دوبارہ وفن کرا دیا پہارود سازی کا کارخانہ پنجتار میں بنایا گیا تھا۔ انعلب ابراوو می کوکے ، مل اور کرنڈ اسے ابیض دوسر سے مقامات برجھی عارضی انتظام کر لیاجا تا

ہو، دین ستقل کارخانہ نیجبتار ہی میں را - مودی ستیج خرعلی نقوی رمضان ملا کا میر فروری سلامی کا میں ہیں ہندوستان سے بنجبتار مہنچے تھے - اس وقت ستیدصاحب المب میں سے مولوی صاحب الکھنے ہیں، ہندوستان سے بنجبتار بننے کام بعنی بارودسازی میں مشغول کھتے - انھیں ونوں بارودکو آگ لگ گئ

رو آدی مثهدیہ ہوسے اور بارود کامیگزین بھی جل گیا ہ سستیدصاحب کے یاس تو بیس ہ گئیں تو قاسم خیل میں جو پنج تار کے شمال میں واقع ہے ، مولا نا

احداللہ ناگ پوری اور مولوی خیرالدین شیرکوئی نے کوئے ڈھا منے کا کارخانہ قائم کر لیا جس میں ڈبڑھ سیر تین سیراور با نج سیر کے گوئے ڈھلتے تھے ،

مجابدین کی جوجاعتیں ہی مرتبہ ہزارہ جیمجی گئی تھیں اضیں دوسرے سامان جنگ کے علا دہ بانس کے بارخ سامت سوئل ہی دے دیے گئے تھے۔ یہ ڈیڑھ ڈیڑھ بالشت کیے تھے اور ان میں بارد دعبری ہوئی تھی۔ حصے اور ان میں بارد دعبری ہوئی تھی۔ حصے کے وقت ان میں آگ دے کر دشمن پر جیسنکا جاتا ۔ جنانچر ڈمگلہ کی جنگ میں یہ نیا استعمال ہو ہے۔ سینگوں اور بھین سول کی آنتوں میں بھی بار و دبھر کمراستعمال کرتے ہے ۔ میں یہ نی اسلامی شکر کا ایک خاص مجھار دندانہ وار گنداسا تھا اجسے عام لوہار جلدسے جلد کشیر تعدادیں اسلامی شکر کا ایک خاص مجھار دندانہ وار گنداسا تھا اجسے عام لوہار جلدسے جلد کشیر تعدادیں

له "منظونه" صوع ع

تیآر کر لینے ستھے ۔گنٹراسے کو لمبا دست نگا دیا جاتا۔ یہ ان مجا ہدین کو دیا جاتا جن کے پاس اور کو ٹئ محصیا رنر ہوتا یا جو بندوق اور الوارسے کام نہ لے سکتے ۔شلا سٹنے محداسلی گور کھر پوری کا بایا ں یا تھ جنگ مابارمیں بے طرح زخمی ہوچکا تھا اور وہ بندوق نہ چلا سکتے تھے ، لہذا جنگ بالا کوٹ میں انھیں گنٹا ما وسے دیا گیا ہ

فنول جنگ کی مشق کے سلسامیں بتایا گیا ہے کہ میرعبدالرحن مجانوی مقافظ ام الدین

رام پوری اوربعض دوسرسے ضرات ان مجاہدین سے نشانے کی شق کرایا کرتے تھے جن کے باسس قرارے اور بیدو قرابش علی غازی پوری مولوی امام علی غظیم آبادی ، شیخ خواہش علی غازی پوری مولوی امام علی غظیم آبادی ، شیخ خواہش علی غازی پوری مولوی امام علی غظیم آبادی ، شیخ خواہش علی غازی پوری شیخ بلندیخت دیوبندی بمشیخ نصار نشر خورجوی اورا کہ برظاں نے جیٹا قی بندو قوں اور قرابین والوں کی تربیت کا کام سنجھال لیا ۔ اڑھائی نیسے کے بعدستیرصاحب نے مجاہدین کی پریڈوکیھی قوہت خوش ہوئے اور تحسین فرمائی ۔ ساتھ ہی کہا : مشاتی پرنازاں نہ ہونا ، نتی صرف خدا کے فضل پرموقف ہے ۔ قواعد کرانے والے اصحاب دوراز رات کے وقت سیدصاحب کی خدرست میں عرض کیا کرتے تھے ، مسئلا اس طور سے قواعد کرائی برستیرصاحب بعض اوقات نہایت عمدہ نکتے بیان فرایا کرتے تھے ، مسئلا اس طور سے قواعد کرائی برستیرصاحب بعض اوقات نہایت عمدہ نکتے بیان فرایا کرتے تھے ، مسئلا اس طور سے قواعد کرائی برستیرصاحب بعض اوقات نہایت عمدہ نکتے بیان فرایا کرتے تھے ، مسئلا اس طور سے قواعد کرائی برستیرصاحب بعض اوقات نہایت عمدہ نکتے بیان فرایا کرتے تھے ، مسئلا میں زمانے میں ایک وستیر سے اس خوابی کے تعامل کر مند میں بھر بیتے اور صورت کے مسئری ہو بائے قوار دور بھرتے وقت آگ بیاسکتی ہے ۔ ایسی حالت میں جو تھرے میں فرائی از خطرہ نہیں ۔ ایک مضرتیں ہوں قومیدان جنگ میں تو ایس بیں جو میں فرائی از خطرہ نہیں ۔ ایک مضرت یہ ہوں قومیدان جنگ میں تارہ بیں ڈالنا خالی از خطرہ نہیں ۔ ایک مضرت یہ ہوں قومیدان جنگ میں تارہ بیں ڈالنا خالی از خطرہ نہیں ۔ ایک مضرت یہ ہوں قومیدان جنگ میں تارہ بی کہ برسیر نہیں کی جیتر سے منہ میں ہوں قومیدان جنگ میں تارہ بیاں جو اس کرتھا تھیں کہ برسیر نہیں کی میاسکتی ہو

پنجتار کے سامنے سیان میں مجا ہدین برار مختلف فنون جنگ کی مشتی کرتے رہتے تھے اور یہاں گھڑ دوڑ بھی ہونی تھی ۔ نوآب وزیرالڈولہ نے فنون حرب کی مشق کے سلسلے میں مندر عبر فیل امور کا ذکر کیا ؛ گھڑ دوڑ ، تھوار اور خنجر حلانا ، نیزہ بازی ، توپ اور بندوق چلانا ، جنگ کے قاعد سسیکھتا ، فلع فتح كرنا ، وشمن كومارنا ١٠س غرض سي برقسم كي بتصارج عكر ركف عقد

واب صاحب فرمات میں کر محامدین:

بمیمبارزودپش شکاف و پسکال دوز سیمهکارکش ورزم آزه و دستمن سوز

چوبا د حمله بروهیچو کو ه حمسه لمه یزیر سهچو رعد بانگ زن وهمچو برق تینغ افروز يعنى سب بطيبها در تق مخالفول كى زربين جيركر ركددية تق ادربيكان تورد التريق

سب کمان چلانے میں مشّاق تھے ۔جنگ کے دھنی اور وشمنوں کوختم کروینے والے وہ حملہ کرنے

میں مُواکی مانند تیز سفے مجب ان پر حملہ ہوتا تھا تو پہاڑکی طرح جم جاتے تھے۔ وہ رعد کی شل نعرے لگلتے تھے اوران کی تلوار ایس بجلی بن کر مپکتی تھیں ہ

ا الحماط ہے | ایک موقع پر پنجتار میں نختلف فنون کے لیے الگ الگ اکھاڑے قائم ہوگئے ٹیلاً: 1 - نیزه بازی کا کھاڑاستیصاحب کے زمراہمام ،

٤ - سواري نيزه بازي ، بندوق اورتلوار كا اكهارًا عبد لحبيفال سالدارك براسمًا (

س - پھری گذکا اور ستم خانی کا کھاڑا شیخ عبدالوہ با ورضد انجش مجھانوی کے زیرا ہمام •

س - امردهم كااكها لماميزاممدي بيك شاه جمان آبادي كوزيا سخام ،

۵ ۔ غفورخانی کا اکھاڑا سیدلطف علی اور امام الدین رام پوری کے زیر استام

4 - بلٹی کا کھاڑا استادرجب خاں کے زیراہتام ،

یرا کھاٹے روزا نزعصر سے مغرب تک گرم رہتے تھے برستیدصاصب خود اس موقع پر موجود

رہنے اورمر اکھا ڑے کی شق کامعابینہ فرماتے ،

ا شکر کے بیشان اور ابوالحسن نصیر آبادی کے است میں تھے: ا - صبغترالمند: بیجاعت خاص کانشان تھا اور ابوالحسن نصیر آبادی کے

عله ايضاً صلا ؛ له " وصايا " حصر دوم صفي . پاس رہتا تھا جو جاعت خاص کے علم دار تھے۔اس پر پہلے بارے کا ان حری رکوع سرخ رکیتم سے
کا رہا گیا تھا۔ یہ نشان صرف اس لڑائی میں جا آتھا ،جس میں ستیرصاحب خود شرکی ہوتے ،

الم اسلیع اللہ: اس پر سؤرہ بقولا آخری رکوع سرخ رکیتم سے کاڑھا گیا تھا۔ یہ ابر انہیم
خال خیر آبادی کے پاس ستا تھا ،

سا ۔ فستح اللہ: اس برسورہ صف کی کھے آیتیں کراھی ہوئی تقبیں مثلاً یَا اَیُّھا الَّذِیْنَ اَمُنْوْا هَلَ اَ دُنُکُمْ عَلیٰ خِاَرَةٍ ، ، ، ، الخ یہ نشان پہلے محد عرب کے پاس رہنا تھا دیجر اسے فرج الله شیدی کے حوالے کر وہا گیا ہ

ان کے علاوہ بھی مختلف جماعتوں کے چھوٹے نشان ہوں گے۔خاص نشان ہی تین منے د

مجاہدین کو فلعوں بریمی حملے کرنے کی نوبت آئی اوران نشکردں پریمی شخون ا مارنے پڑے ، جنھوں نے حفاظنت کی غرض سے اردگر ومضبوط خاریندی کا

انتظام کرلیا تھا النذا ایسے موقوں کے لیے سیرط صیاں بھی بنوائی گئی تھیں اور خاربندی سے گزرنے کے لیے جاریا تھا ا کے لیے چاریا ٹیاں بھی سنعال کر لیتے تھے۔ مثلاً ڈمگلر کے شبخون میں آخری تدبیری سے کام لیا گیا تھا۔ جب خامہ حاں پر جملے کا فیصلہ موا تومعلوم تھا کہ ہنڈ کا قلعر بہت مصبوط ہے ، النذا چراکی

لکڑی کے قلابے اورسیڑھیاں بنوالی گئیں -چھٹر اِئی کے محاصرے کے وقت بھی مجاہدین کے باس سیڑھیاں موجود تقیں-میدان جنگ میں مختلف اصحاب مجاہدین کو بانی بلانے پر امور موجاتے تھے،

انھیں " سفا" کا نقب دے دواجا آ۔ جنائجر مایار کی جنگ میں سب سے پہلے دہمی صاحب شہید ہمی، جوندی سے شکیزے محرکھ کرمجا ہدین کو یانی پلار ہے تھے یشہدا سے بالاکوٹ میں روش سفاساکن کوٹلی

کا بھی ذکر آیا ہے ۔

دائی ماشبون کے بیے لمبا سفر در بیش ہوتا تو مجاہدین کوروغنی روٹیاں تیار کر لیننے کا حکم دے دیا جاتا چنانچراتمان زئی پر بیش قدی کے سلسلے میں ہر مجاہد کو ایک ایک سیراطان ایک ایک ایک باؤگھی اور ایک ایک باؤگڑ وسے دیا گیا ۔ جس راست میں یا بی کمیاب ہوتا ، وفی سابجا پہلے سے باتی کا

انتظام کر ایا جاآ ۔ جلاد سے اتمان زئی جانے گئے تو کا ہدین کے بیے یا فی کی بطکوں کا ہندو بست
کردیا گیا۔ ایک وستور بیتھا کہ فرجی اقدامات کوعام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا اسما فی اسما اسمام کیا جاتا ۔ شلاشاہ اسمامیں منڈ پر سملے کے لیے موضع با زاراسدم سے دمانہ ہوئے۔ وہ پسلے کرسی ان ازئی ہوتے ہوئے ترکئی پہنچے۔ وہاں سے نسلے قریبلے بنجتار کا رُخ کیا تاکہ کسی کوخیاں نہ ہوئا پہنتا رکے سوا کہیں جانا منظور ہے۔ دو کوس پر نماز عشاا داکی ، وہاں سے سہنڈ کا رخ کیا ، پنجتار کے سوا کہیں جانا منظور ہے۔ دو کوس پر نماز عشاا داکی ، وہاں سے سہنڈ کا رخ کیا ، سنجاعت اور حسن تدبیر ہوتے ہیں اسمان من تدبیر ہوتے ہیں کہنے تعین ماحب تدبیر ہوتے ہیں کہنے تعین ماحب تدبیر ہوتے ہیں کہنے تاکہ منہ ماحب تدبیر ہوتے ہیں کہنے تاکہ ہوئی اس لیے کہ بر مقام شجاعت کا ہے نہ کہ محض با تدبیر ہوگ ہیں اس مقام پر کام نہیں و سے سکتے اس لیے کہ بر مقام شجاعت کا ہے نہ کہ تدبیر کا ،

شاہ صاحب کا مقصد یہ تھاکہ سازوسا مان اور زفیقوں کی قلّت کے باعث مجابدین کوشجاعت مردا گلی کی سب سے بڑھ کو ضرورت تھی۔ محض مردا گلی ہی کی برکت سے وہ سلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کوسکتے سے اور سلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کوسکتے سے اور انفیس بہ تعداد کشیر میدان جنگ میں لا سکتے سے ، نیکن سید صاحب کے مجابدین میں ووفوں قسم کے اور می شامل سے ، بشجاعت میں بھی کوئی ان سے برتری کا وعوی نرکر سکتا تھا اور سب بتد بریر کی مثالیں بھی سامنے رکھتی جائیں تو واضح ہوجا آئے کہ کوئی ماہر ذن حرب ان سے بازی نر لے جاسکتا تھا۔ دونوں وصفوں کے جامع بہت سے لوگ موجود سے ۔ مثلاً شاہ اسمنی اور مفال خیراً باوی مولانا محتروب خیل مقال خیراً باوی مولانا محتروب خیل موجود سے ۔ مثلاً شاہ اسمنی الدین شیرکوئی مولوی معلق مولانا محتروب خیل مقال خیراً باوی کے مصطفی کا مدھلوی ، عبدانج یہ خال رسالدار ، ارباب بہرام خال ، قاصنی سید محتروبان وغیرہ ۔ ان میں سے کون سا فرو تھا، جس کی قیادت ہر فرج کے لیے انتہائی اعزاز واکرام کا سرایہ نہ نہوتی و

www.besturdubooks.wordpress.com

ستیر حبفرعلی نقوی نے لکھا ہے:

وفرشفقت برغازیاں چناں بودکم ہرکس ستیصاحب مجاہدین پراتنی نیا دہ مربابی اور جناب محدوح را زائداز بدر وما در خودمی دہشت ہو۔ اور ماں سے زیا دہ مربان و شفیق سمجھتا تھا ہ

یدا لفاظ یقیناً ایک روشن حقیقت کا آئینه بین بستیدها حسب بالطبع بھی بدرجهٔ خابیت شفیق سفے۔
جن مجامدین کو وہ وطن اور اہل وعیال سے نکال کر را و خدا میں قربانی کے لئے لائے سفے ان پینفشت

کیا حیجے اندازہ کون کرسکتا ہے و خصوصاً اس یکانه بزرگ کی شفقت جو دنیا کے تام رہضتے توڈ کر صرف

ایک رہنتے کے استحکام کوزندگی کا نصسب الحیین قرار دسے بچکا تھا اور وہ خدا کی محبّت ورمنا کا رہشتہ تھا۔ اسی رہنتے نے وقت کے متاز تریں خالموں ، بڑے بٹسے رئیسوں کے جگر بندوں اور عام سلانوں

میں وہ روح ایمان پیداکر دی تھی کر وہ خدا کی راہ میں زیادہ سے زیادہ تکلیفائیلین راحت وشادہائی ہے تھے دورج اشہادت یا تھا ، اس کے شعلق کہتے ہے کہ وہ مراد کو بکتے گیا ہ

لي " منظوره " صلف ب

## بالنجوال باب اداره وانتظام کانقشه

صروری گردارش استدها حب الالاها که اه خرمین سرصد پینچ سفه اور ۲۰ و سیمبر این کا بها جنگ بیش این هی و اس کے بعد کم دبیش تین سال کک کسی بڑے یا چھوٹے علاقے میں حکمرانی کا عمل خوافشتہ بیش این هی صورت بدا نہ ہوئی - فروری الملاکائ میں ببعث شرایعت ہوئی اور مختلف مقامی رئیسوں نے بطیب خاطر شرعی نظام کا اجرا قبول کیا - اس سلسلیمیں ستیدها حب کو مخترا واکر نے کا فیصلہ بُوا کی لیکن اس میں با قاعد گی قاضی سد محرحبان نے سرحد کے پورے میدانی علاقے کا وورہ کھی کا فیصلہ بُوا کی ایکن اس میں با قاعد گی قاضی سد محرحبان نے سرحد کے پورے میدانی علاقے کا وورہ کھی کو فیصلہ بُوا کی ایکن اس بی بی کر محرمت اپنی ابتدائی شکل میں نافذ ہوا ہوستید صاحب برطیم نافذ بوا ہوستیدها و اس بیکل کی مدت بست تھوڑی ہے - اس لیے کہ چینہ اہ بعد مروادان بہا ور اور اس پر عمل کی مدت بست تھوڑی ہے - اس لیے کہ چینہ اہ بعد مروادان بہا ور سید صاحب سرحد کا میدا نی علاقہ تجوڑ کرکسی و وسرے مرکز کی تلاش میں نکل پڑے - یوں اس نظا کی مدت بست کے محب اس کے محب اس سے کہا ہوں کی اور جیسا کہ عرض کیا جا پر اکھ دس نہیت یا زیا دہ سے زیا دہ ایک سال کا عملی نقشہ ہمارے سامنے آیا اور جیسا کہ عرض کیا جا چاہی وہ بھی بالکل ابتدائی شکل میں - اس کے مقلق جتنی تفصیلات مل سکیں وہ میں بالکل ابتدائی شکل میں - اس کے مقلق جتنی تفصیلات مل سکیں وہ بیاں بیش کی جاتی ہیں ،

عمدہ دارزیادہ نریقے، اس یے عمدہ داروں کا تفرر کے کوئرست براہ راست ان کے اقد میں نریقی رسرمدی علاقے کے رئیسوں نے شردیا منظور کیا ، اس کی بنا برستیدصاحب نے جا بجا قاضی مقرر کردیے کہ لوگوں کے مناز نامت کا فیصد شریعیت کے مطابق کریں اور میض علما کو ختلف علاق میں منصب، نتاء پر ما مورکردیا۔

قا منی سید محد حبّان پہلے سے مسلک اسلام کے قامنی القصاۃ تھے، اعفیں پرے علاقے کے لیے قاضى القضاة بنا دياگيا - وه جنگ مردان مين شهيد بو گئے توبيعه و مولوي محترير ضان كو وسے ديا .. مختلف علاقوں کے قاضیوں کی پوری تفصیل معلوم نہیں۔ قیاس یہ ہے کہ وہ مقامی علما رہتھے۔مشلا صاحب زاده نوآب عبدالقيوم مروم كانا ، ملآسيد مير (ملاصاحب كويطا) كوكوها كا قاضي بناما كيا تطاور الماصفي الترشيوه كية قاصى تقط مرف يشا ورمين مولوي ظهر على عظيم أبادى كوعهدة قصنا دينا پڙا ، اس ليي کوسروارسلطان محدخان بارک زني کي خوامش يهي تقي ه ملّا قطب الدّین ننگر ماری پورے علاقے کے لیے محتسب ما موز ہوئے اور تبیر تفنّگری ان کے ساتھ مقرد کردیدے گئے ۔ وہ قربہ برقر یہ اور وہ بر وہ دورے کرتے رہتے تھے۔ جہاں کو ٹی امرخلاف بشرع یاتے اس کا نسدادکر دیتے -ایک مکتوب ظهر ہے: ملَّا قطب الدين ساكن ضلع ننگر ماركمه إز للاقطب الدين ننگر باري جوطوبل رت سے مدت مديد بنا، برا قامت جها دور فاقت آنجناب اقامت جهاد كے سلسلے ميں سيدصاحب كے رفيق سالها بسركرده ودرد اینت وتقوی بےنظیر برا مد سیس اور دماینت وتقوی میں بےنظیرا بخلیں تارکین فدمت احتساب برقارنین صلوة سیروه شده قریباً ملوة پراحتساب کے بیے مقرد کردیا ہے اور قندهار کو ىسى مروم تفنگچى زىقىندىھارىل بىمراه ا دېتىغىتىن كرده مىنتۇ سىم بىل قىرىياً تىس سىندونچى ان كےساتھ كر دىيە بىپ ، را و بول کا بیان ہے کہ تقور می ہی مدّت میں پورے علاقے کی کاما بلیٹ گئی۔ تمام لوگ شریعیت کے یا بند ہو گئے ۔ بتنہ دارہاں ٹوٹ گئیں۔مقدمات کے نیصلے شربیت کے مطابق ہونے لگے۔ ملاقط اللّٰہین کے ساتھیوں میں سے کو ٹی ایک کسی دوسرے کا م کے سلسلے میں بھی کہیں جاتا تر گاؤں کے لوگ دوڑے تقاوربات كريان كونى بي نمازنين: برصغير وكبيرا زوبيات مذكور برا داس صلوة دیمات کے تمام چھوٹے بڑے اداسے نماز

له رائے بریل والے خطوط اُن مجونہ صالا ،

پرة الم او كنه اوراب نيدا كيفنل سي ايك شخص سنفتى گردىد چنانچه بالفعل كم مثنفس بم در دبيآ مذكوركة ادك صلوة باشديداذن الله بإفتر غي شودة مجي شيس مل سكتا جر تارك نماز موه ا خُشر کی تحصیل کے لیے مختلف مجاہدین جا بجامقرزکر دیے گئے تھے۔ مامورين . علاقه حاجى بها درشاه خال اورمحسب ودخال گڑھی امان زنی مستيياميرعلى اور حافظ عبب العلي ط لو بي مولوي نصيراً لدّبن منگلوري كختبل بيرغال الكهمدخال ترلانڈی مولوي خيرالدين شيركوني ا الوالد توا فقح خال پخيتاري خدوخيل يرصرف چندنام بين - يقين سب كربا في حصول من جي ختلف اصحاب ماء د بوس مول محمد - ان میں سے مولوی نصیالترین نگلوری کا علاقہ سبت بڑا تھا ۔ مینی ٹریی اسٹی گندف ، اِجا ، بام خیل، یا بنیٰ كهلابط امزغز ، وونول منارسے ، كملا ، زيده ، پنج بير، شاهنصور ، كندُوه ، مندٌ ، بيرلوك، عُشر كا حساب کتاب رکھتے تھے ۔ان کی امداد کے لیے صرورت کے مطابق دو دو حار جار دس دس عجابدين مقرّر مضف عُشركا فلم ياحبس كي فروضت سے حاصل كيا بهواروبيد وقتاً وقتاً بنجنار برجيح دبا حاماً مخط ه پہلے بتایا جاجکا ہے کہ غلّہ بسوانے کے لیئے نئی کی یا نج ین ٹیگیا ںستیصا حب نے اپنے اُنظاً میں سے بی تقبیں۔میرحامدعلی جنجھا نوی کو بجیس تیس مجاہدین کے سائحہ انتظام کی غرص سے وہاں له رائه برالي والفضطوط كا تجويه صالا .

بٹھا دیا تھا۔ پنجتار سے غلم بھیجا جاما ا درمینی سے آٹا بین کر آجاما ۔ ان محامدین کے ملاوہ شیخ بلند نجبت ويوبندي امب ميں قلعبردار سحقے اورحا فظ مصطفیٰ کوندھلری حجتر با بی میں - رسالدارسواروں اورشاز بیزں كيسا بقرمستقل طور يرشيوه مين غتيم عثما اوروقتاً فرقتاً عقورت سيسوارون كيسا عد علاقي كاووره كرتا ربتا تفاست ماحب في سفشوره دينے كے يا الك مجلس شورى بھي بنادى بھى اجرمندرجرونيل اصحاب يرشتمل عتى بمشيخ عبدا لمكيم يميلتي اشيخ ناصرالدين ميلتي ا حافظ عبدالرحمل مُعيلتي استين عبدا ايمرن رائے بربلیری ، فورداد خال لوم انی بورہ ، عبدالحکیم خال لوم اری ، ملاح آیت قندها ری املاً فرر قندها ری ا طَ قطب الدِّين قندهاري اطلَّ لعل مُتَّد قندهاري اعبد العَقَّار قندهاري و ستدصاحب في تأكيدي حكم دے رقعا تقاكر: الكرسواريا بياده برائه ا الركوني سواريا پياده تحصيل عشرك ليے فرانین کے ہاس جائے قرافیں جاہیے کہ اسے تحصيل برخوانين دبيات رود انتوانين رابإير کر برا در خو د تغیور بیره د محرّتش کنند واو فرمائش چیزی اینا بهانی شجیته بوسے کھانا کھلا دیں۔خود اسے ننماید-اگرفرمائشے برنوانین نمودا دربارگاه امتا اسکسی چیز کی فروائش فرکرنی جا بیداگراس نے فردانش كى توييا مربهاري اراصني كا باعث ميو گاه خوابدشعر . اس مايت برساسه ابهام على موا - رسالدارعبد الحديدفال كادستورير يتا كددورب ير نكلت توبراً با دى ئىيەنىسىف مىل پرىخىر جاتىدا دىقىض اكابركوبا بىرىي بلاكر حالات بوچە يىنتے سوادول كونستى میں جانے پاکونی نینے پانگنے کی سخت محافعت تھی۔ایک مرتبہ شیخ مکھیرنے موضع ڈاکٹی میں کسی سے جیا تھ مانگ نی معبد لھیدینان سخت ناداحل ہوے ۔گاؤں والوں نے کہا کو بیمعولی بات ہے البکن رسالدار نے شیخ سے صاف کر دیا کہم ارسے ساتھ رہا منظور ہے قوضا بطوں کی یا بندی کیجیے ، وربنہ امیرالموننین کے پاس چلے جائیے و ایک مرتبه دوسواروں نے کسی سے شکر مانگی۔اُس نے جواب دیا کہ شکر تو نہیں اگر موجود سے۔ ا " منظوره " صاف م عالم ع

سوار غصے میں آگئے ۔ رسالدار کو اس واقعے کا علم بڑا تو دونوں سواروں کے بیس بیس تازیائے گولئے و مجلس میں استیصاصب کا دستورا بتدا سے بدرہا کہ مرمعاطے کے متعلق اپنے خاص رفیقوں مجلس سعور می سیمشورہ کر لیتے تھے ۔ ذاتی معاملات کے متعلق صرف اقربا با بعض خاص رفیقوں

Z.

سے مثورہ کرتے تھے۔ دینی مسائل علما سے پرچھنے تھے۔ بہاد اور نظم ونسن کے متعلق جو اصحاب ختلف

اوقات میں محلس شوری کے رکن رہے ان کے نام فرل میں درج میں:

مولانا عبالحی ، مولانا شاه اسمعیل ، ستیاحیطی ، سید حمیدالدین ، سیرعبرالرشن و رتین سیرعبرالدین ، سیرعبرالرشن و رتین سیرماحب کے بھانچے تھے ) ، سید محمد بعقوب (سید صاحب کے بھیجے ) ، مولوی و جہدالدین ، مولان محمد وسف مجلتی ، خواجر محمد (حسن پوری ) ، ارباب بهرام خال ، مولوی محمد صن ، سینی بلند کینت ، مولوی خیرالدین شیرکوئی ، ۱۱ مام خال خیر آبادی ، سسید محمد علی رام پوری ، مولوی ولایت علی عظیم آبادی ، قاضی سید محمد حبّان ، سیداکبرشاه سیحالوی ، فقت ما در از مراب بالدی ، قاضی سید محمد حبّان ، سیداکبرشاه سیحالوی ، فقت ما در از مراب بالدی ، قاضی سید محمد حبّان ، سیداکبرشاه سیحالوی ، فقت ما در از مراب بالدی ، قاضی سید محمد حبّان ، سیداکبرشاه سیحالوی ، فقت ما در سید تا در در از مراب بالدی ، قاطر در از مراب بالدی ، مراب بالدی ، قاطر در از مراب بالدی ، مراب بالدی ، قاطر در از مراب بالدی ، قاطر در از مراب بالدی ، مراب بالدی ، قاطر در از مراب بالدی ، مراب بالدی ، قاطر در از مراب بالدی ، مراب بالدی ، قاطر در از مراب بالد

فتح خال بنجتاري الله لعل محمد قند صارى الملاقطب الدين شكر ارى ا

ہراہم معلم کے متعلّق ان میں سے موجود اصحاب کو گلایا جاتا اور راسے پوچھنے کے بعد طعی فیصلہ کیا جاتا۔ توشیرخانے اور سلاح فانے کا انتظام پہلے مولانا محد پوسف کھلتی کے حوالے تھا۔ اس

انتظام کے سلسلے میں مولاناموصوف ہی سے مشورہ کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے اور شخ ولی محمّد ان کی حکمہ امور ہوے تومال ہسباب اور ہتھیا روں کے متعلّق ان کی راسے لیستے تھے ﴿

عطیع المجموعهٔ مکاشیب میں تبعض السی تخریریں بھی موجود ہیں احجفیں ا ما ن عطیعے الموں سے موسوم کیا گیا ہے یا بعض لوگوں نے ملکیتوں کی بإزیا فت

كەمتىلق درخواستىرىپىش كىيں تو فرمايا كەجب وەعلاقے ئارىيە قېيىنى مىلىسى مىلەر اورملكتىتوں كا ثبوت مل جاھے گا قەپە دالىس كردى جايئىں گى- اس قىسىم كى تمام تحررايت مىر مختلف مشرطىيں مذكور بېي 'مثلاً :

۱ - بهشرط ا تباع احکام شریعت ۷ - بهشرط ا داسے مُشر

م - برشرطوا تباع مشرع در فاقتب مجامدين

ىم - بېشرطوا تباع شرىعىت دخدىت وين

بصن على كونضا وافتاء كيمنصب يرمامودكرتے بوے امربا لمعروف اور منى عمل المفكر كي خدمت سوني گئي - بعض رؤسا و نوانين کو جا گيرول کي بحالي مي سختل تحريرات و گئيس -ان تحريرول ميس جھي اتبان مشرفعیت کی شرط موعود ہے ۔

اتها رع مشر لعديد إستيصاحب كواس إت كافاص خيال تفاكرتمام سلمان مرمعاهم مين اً شری احکام کے یابند سوما میں ۔مبعیت شریعیت کے وقت خوانین نے فود

اقرارنامے بیش کرویے تھے کہ وہ شرعی احکام سے سرتُوانحاف ذکریں گئے۔ ان میں فتح خاں پنجباری بھی شامل تصابحيس كاوطن ستيصاحب كامركز جهاد تصاء سيدبار بار فرماتے:

رسوم رہاست و سائر میں تم نے ریاست سیاست اور و دسرے اور

رسوم غیمرشروعدکہ برمبالے تحصیل ملام جا ہ برہستہ میں جزغیرشرعی طریقیے مال اورا قستدار کی فرعن سے

عام لوگوں کی طرح ہماری رفا قت اختیار کروا ور شرعی اخکام کے مقلیفے میں ووستوں اورعزیز ال كى بإسدارى سے كافراً دست بردار بوجاؤ .

ا علان عامم الله علان تمام خلص مسلمانوں اور شکر مجابد بن کے نام ہے ، جس کے ہم طاب ا کاخلاصہ ذیل میں درج ہے :

١ - وكون مين تحيكرًا بيدا بوفياس كافيصله خود مرين بلكرقامني سي كوايُس كسي جبان كواس مطلط میں دخل دینامناسب نہیں ،

٧ - مرشخص كے ليے لازم سے كرج كي كها موا قاصلى كے سائنے كے داگروہ ايساندكرے كا تو

له تغییلات کے لیے طاحظ بر مجوزم کا تیب شاہ اسلیل تو نیخر صلاحل ب کا " سنطورہ " +

تعدّى كاندليشرب كا ورتعدى خداورسول كنزديك مدورجه السنديره ب:

اگر کسے از کشکر باین ایں جا تب کار وبار بدوں مجمع کا گھیما یا کوئی نشکری قاصی کے بینر کوئی کم جاری

معرفت قاصى بيش خامد ودرآل چيزے جورو مسكركا وراس بي ظلم وتعدى كا بهلوم كا و قاصى

تعدى خوابدشد، قاضيان اورا سزاس خوامندواد- استسزاوي كي ماكر قاصيون سے كوئى مصور سرزو

خامد شد وسر کسے راکہ اجرائے حکم منظور ابشد بیغر کوئی حکم جاری کرانامنظور مو، وہ ناصی کی معرفت قاضی نماید ،

" ستىدا حدىنىسىد" بىن بىم بتا چكەبىن كەستىدەماھىپ نے جنگ مايار كے بعد بىشا درىر بىش قدمى كى

تھی قرماستے میں ہرمقام پر عام وگ درانیوں کی شکایتیں لے کرآتے اور کھتے کہ وہ ہم سے ببیدا دار کاسف مقتل میں مقام میں منتقام کی منتقام کی سکایتیں ہے کرآتے اور کھتے کہ وہ ہم سے ببیدا دار کاسف

صقد لے لیتے اور تحصیل وانتظام کا بدا خرج ہم برڈا گئے۔ اس طرح بیدا وارمیں سے بشکل ایک تمانی صقدعام کسانوں کاشنکاروں اور زمینداروں کو ملتا تھا بستیصاحب نے فروایا کر ہمیں پیدا وار

کا صرف ایک متانی محصد دینتے جاتا ۔ اسی میں ہم اپنا خرچ جلائیں گے۔ بر مرحال ستید صاحب صرف یہ

چاہتے تھے کہ عدالت فیصلۂ مقدمات اور انتظامات میں شرعی اصول و مقاصد کے مطابق عمل مہواور

ظلم ونسن كاملاً مث جائے \*

اس سرسری انتظامی نقیتے کو پیش نظرر کھتے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کرستیصاحب کا مجوّزہ

فظام حکومت عوام کے بیے کس درجہ باعثِ رحمت تھا اور جیساکہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ بالکل بتعالیٰ نقشہ ہے۔ اگر انھیں کسی علاقے میں ستقل حکومت فائم کرنے کا موقع مل جاتا تو وہ ہمارے لیے نہایت

عمده نمونه بن حاماً \*

حرائم کے لیے سٹرائیں او تفصیلات ہارے سامنے آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کزیادہ

ئ " تجوّوعهٔ مكا تبیب شاه المعیل" قلی نسخه ص<del>الا ۲- ۱۷۳</del>

1

.

### چھاباب

#### دفترى ترتيبات

محکمتر محربی استیصاحب کے انتظامی معاملات اگرجہ ابتدائی مراحل سے آگے نہ بڑھنے پائے ا تاہم انفول نے مشروع ہی سے ایک محکمۂ تحریر قائم کہ لیا تھا 'جسے اصطلاح میں' منشی فانہ ''کہتے تھے۔ منشی محمدی انصاری بردوانی اس محکمے کے رئیس یا سمزشی مضے ستیصاحب انفیش انصاری بھائی' کُر کر پارتے تھے۔ انھیں نگارٹ میں ایسا کمال حاصل تھا کہ کسی موقع پراندھیرے میں بھی کچھ ملکھنا پرطا تو بدت کلف مکھتے۔ زکو ٹی حرف خطا ہوتا 'نہ الفاظ ایم بس میں ملتے اور نہ سطریں ٹیراضی ہوتیں ،

متعدد اصحاب منشى فانه سے وابستر تھے ،جن میں سے بعض کو قلمدان ملے ہوسے تھے ، یعنی

دہ با قاعدہ منشی شبھے جاتے تھے ۔ بعض کے پاس قلمان نرتھے 'اگرچہ وہ عام طور پرمنشیوں ہی میں شمار ترین سے محکم سے کر کر میں مذہ میں میں اس کا میں اس کے میں میں اس کے اس کا کہ کہا ہے۔

ہدیتے تھے ۔ اس محکمے کے کارکنوں میں منشی محتدی انصاری کے علادہ مندرجہ ذیل اصحاب کا ذکراً یا ہے ؟ حافظ صابر ، حافظ عبدالللہ ، منشی خواجہ محمد ، مولوی محمد قاسم یانی بتی ، منشی ضل الرجمان بردوانی ،

(بیننٹی مخدی انصاری کے ماموں تھے )۔ مینیض علی گومکھ پوری سستید عبغرعلی نقوی صاحب مِنطورۃ السعداءُ

ما فظ عيالعلى تُعِلَى مولوي رايست على وإنى •

ستیر حبفرظی نقوی نے لکھوا ہے کہ آخری دوصاحبوں کے پاس قلمدان ندینے اور ان کے لیطنٹی قام میں بیٹیمتا بھی لازم نرتھا ہ

ا طّلاعات كا ابهتمام الجب شكركاكوني مصته كاروبارجها دكے ليے باہر جيجا جاماتھا، تو اس كسائق جي ايك يا دومنشي ضرورجاتے تھے تاكہ تمام حالات كے

متعلق روزاندا ظلاعات مركنيس بنجتي ربيس اورسالارك كرنختلف خوانين ياسردارول كي نام خط

جھیجنے پڑیں توکوئی دقت بیش نائے۔مثال کے طور پرستیدا حمد طی رائے برطوی کو چھولڑہ جیجا گیا تو وہتیجہ علی نقوی کوساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ ان کی رائے برحتی کو میٹریٹ علی گورکھ بوری مذت سے مشتی خانہ " میں ما مور ہیں اور شکر اسلام کے رسوم خطاب نیز طریق مکا تبت سے بخوبی دا قف ہیں آ ان کا مرکز میں رہنا ہم ہوگا برستیں حاصب نے میٹریش علی سے فروا ایکریہ آپ کا بھائی رستی جھڑ طی تھوی بڑی کمبی منزل طے کرکے آیا ہے اور ابھی ماندگی ڈور نمیں ہوئی الندا آپ ہی چلے جائیں۔ انھوں نے عرض کیا، بسروج پھم۔ چنانچہ وہ گئے اور جنگ بچولڑہ میں شہادت یائی ہ

بعض او قات مكاتیب یا علامات كی متعدّ د نقلیس كرا تا ضروری موحوا استا و ایسے مواقع پر مزید د میوں كوامداد كی غرض سے منشی خانه میں بلوالیا جاما تھا امثلاً علیم تمللدین عبلتی و فررا حونگر می معبوالو آب قاسم غلّه و غلام محمّد بانی بتی ( والد ششی محمّد قاسم ) •

طربی مکانتیت طربی مکانتیت صاحب مفیون بتادیخ اور شاه صاحب اسے مبارث کالماس مینادیخ

وہ صنمون بولئے مباتے اور شیوں میں سے کوئی ایک انگے جاتا جاتا یہ سید حیفرعلی نقوی نے انکھا ہے کہ خود شاہ صاحب کوکتا ہت پرولیسی قدرت حاصل نرکتی 'جیسی کرہونی چاہیے بھی و

برتحرر برمینشی صاحب ایک خاص نشان بتادیت جو اتفین کومعلوم تھا -اس کے بغیری قریر پر بُر نه لگائی جاسکتی تھی۔ نمشی خمدی انصاری مرتحر برکور غور بڑھ لیتے۔ بُر موجانے کے بعد اُسسے جہاں بھی بنا ہوتا بھیج ویا جاتا - توضیحات کے اتمام کا پرحال تھا کہ جو مکتوب برا و لاست ستیرصاحب کے فرمان سے لکھا جاتا ،اس کے ایک گوشے بیں حضور "کھوویا جاتا جوشاہ اسمعیل کی وساطت سے موصول ہوتا ،اس کے کسی گوشے میں مولانا " تحریر کرویا جاتا ۔ یعنی اس کامفنمون براہ راست نمیس جگر بساطت

له منظوره صته مله - دس باب كى تمام اطّلاعات زباده تر" منظوره" بى سے اخوذ بيں ـ كتابت كے متعلق منظوره كه الفاظ يابى : قدرت بركما بت چنا كرباينداشتند معلاب يے كرشاه صاحب ف كما بت كى شق زكى وروه مشّاق آدميول كى طرح لكھ شر سكتے تق و

مولاناشاه المعيل موسول بيوًا • روز نام مجسم من انساری نے ہر جینے کے تمام حالات روزانہ بالالتزام مکھوانے کا نتظام بھی کررگھا اور نیام مجسم من انتم ہوتا توروز تا مجیم عوظ کا نذات کے صندوق میں رکھ دیا جا آا ور نے تہیئے کے لیے سے روز ڈاھیے کی حرولین ٹیار کرا لی جا تیں۔ ٹاریخ وارعالات میں سنب مجھ شامل ہوتا مثلاً لما البيول كى كيفيت ، فدائدات كامر قع "كهال كهال أدى يصيح كلَّتْه ، كون كون لون طني كے ليے آئے ان سے كس ميضوع بدباتين مهدئين ، كتني رقم با هر سيماً في اوركتني خرج مهو في وغيره - اس طرح وه ما با مرحالات كالجولا نقشه تيآر كرك ركحتة جاتے تھے۔روزناميمے ميں يہ بھي مكھا جاتا تھا كەكس كس كوخط بھيمجے كھٹے اور كس كس ا كى طرف سے خطا كے • كاغذات كاصندوق الشي صاحب في المستدوق المستدوق المستدوق کافذات کے الگ الگ بستے بندھے موے رکھے جاتے تھے۔اس میں کھے کتا ہیں بھی تقییں' مثلاً شاہ ولی اللہ کی کتا ہے تنہیمات اللہیہ " ، کا قلمی نسخہ ٬ حدمیث کی شہورکٹاب مشكوة ً-ان كے علاوہ جمعہا ورعبیرین كے بہت سيخطيوں كی تقليس بقييں۔ برخطيے شا ٥ أممعيل وقتاً فوقتاً دية رب تحفيدستية بعزعلى نفوى في كلاما ب كران كي تعداد الكساسو كقريب نقى \* يهنهايت قيمتى اورگرال مها صندوق بالاكوٹ كى جنگ ميں جبى سائقة قعا بسند صاحب 'شاة المعبل' منشی محمّدی افصاری اور دوسرے اکابر کی شہا دیت کے بعد بہ جھی یا توجل گیا یا گویط میں اُس کے کاندات ضائع ہو گئے ہ وفتركا نامتر منشى خانه " مخفاء غازى خال النهامست خال وغيرواس كى محا فطنت برمامور شخفي ـ منشی محمّدی انصاری کوحس بستے کی ضرورت ہوتی محافظوں سے کہرکر صندوق میں سے نہلوا لینتے ہو ل لشان تاکسد استیصاحب نے مجاہین کے بیے تاکید کی غرض سے ایک نشان مفرد کرر کھا تھا۔ حبب کسی کوکوئی تحریری حکم دینے تو دست مبارک سے اس پڑ کلمترا دلا کا فی" مکم

له. يرتمام تفصيلات منظوره "سه ماخوذ بس ه

ويت لشكراسلام مين استدانتها في تاكيدي تكم سجها جاماً مثلاً ستيصاحب كي ميرت بين برواه ورج ہوچکا ہے کہ شاہ اسلمیل میلی مرتبہ بالاکوٹ کئے تصفیق انھوں نے سکتھوں کے کشکریش بخون ماریے کا پھنتہ فيصله كرليا تقام مين أخرى وقت برستيه صاحب كي طرف سي طلي كا فرمان بهنج كيا اوراس بركامة الله كاني" درج تقاء شاه صاحب نے شیخ وی منتوی کردیا اورسفر كي تياري كرلي - بسنو بمشيرد ل نے شاہ صا سے كها كرحضرت كومفصل حالات لكھ بيسجيدا ورجني ن ملتوى نر يھيے مشاه صاحب في جواب ديا كم فروان تاكىيدى بيدا درميرت ليد مذركي كنجائش منيين رسي ، ر اس سلسلے میں مختلف اصحاب کی *شروں کا بھی ذکر کر دیا مناسب معلوم* بوتات ان كى طرف سے بوخطوط لكھے جانے تھے ، وہ عمد أنتش بهرا سا ہی کھنے اور دہی ٹھریں ثبت کرتے تھے: العمدُ الكرزير فهرشاه المعيل كعياس رمتي) مستدصاحب واذكر فيالكناب بملحيل مثنأه اسمعيل اوير: موالحق لا المرال الله مولانا عسائلتي ل ينيج: إن الحكم الآبلند موالولي الحبيد سينتح ولي مخته بفضل خدا كشت تختم للبند مثيخ بلندبخت احمراليد واستغين مولانا احمدالشدناك يوري بعض اصحاب نے ممروں پرمحض نام کندہ کرا رکھے ستھے۔ارباب بسرام خال کی مُرکم مُ ہوگئی تھی ان الفول في مُرمْ بذا في - وه كها كرتے عقم" فروا شهريدشكر" • م درويشي، سادگي دوربية تكفي مين منشي عام مجابدين مي كا . نمونه تھے اور ان میں امتیاز کی کوئی چیز موجود نہ تھی ۔

ميدانِ جنگ ميں وه عام سيا هيوں كى طرح كام كرتے تھے۔ قلمدان تيمُرى كى طرح كرميں لشكا ليتے جب لکھنے کی ضرورت ہوتی نے توقف مکھنے لگتے ہ سرواریا مُندہ خال مولی کا منشی محمّد عوث سروار کو چھوڑ کریستید صاحب کے یاس آگیا تھا۔وہنشی ا کے سامان کی سادگی وئلچہ کر حیران رہ گیا ہے تیر جعفر علی نقوی کے پانس پرانا قلمدان اور ایک پرانی فینچی تھی۔ منشى محد عوت نے كها كرمين آپ كونيا جا قرا ورنيا قلمدان لا دوں كا -سيد جفر على نعوى في فرمايا: مجھے آپ کے عافر کی ضرورت نہیں ۔ مراحاجنت برقلم ترايش شمانيست خدمت دین نمائید - بہمیں امراز شما راضی خواہم دین کی ضرمت بجالائیں - بہی امرمیرے یا شد مرامش عمده المے سرکار اے دنیا نہ ہا ید فرشنودی کا باعث ہوگا - مجھے دنیا دار حکومتوں کے شناحت - این حاجار دبکش ومنشی مکسان کارکنوں کی طرح نرشجھیے۔ ہمارے ہیں جھا ٹرو وين والتشخص اورمنشي كي شخصيت الكب ب اخلاص کامل می باید- پور کاربدین قلمدان و بیاں اخلاص کا مل در کارہے جسب اس پرانے مقراص كهنديم ممكن است ومبشراكت از فلم تراش دنگران درستی قلم هم می مشود ، حاجت بسیج تظمدان اور پرانی تینی سے کا م جل سکتا ہے اور دوسروں کا چاقو لے کرفلم بھی بنایا جاسکتا ہے تو کھ چیزے نمی فند ہ کسی چز کی کیا ضرورت ہے ؟ ستديجه فرعلى نفوى كابواب محض ايك قاريخي وافع كے طور برنم براهيے۔ اس ا سے اندازہ کیا ماسکتا ہے کرستیصاحب نے اپنے مخلصین میں کسقیم کی ردح فكرونمل بيداكردى مقى - وه لوك ابنى زندگيان راهِ خدامين وقف كري عظم - اگرينځ قلمدانون يا نئی تیجیوں اور جا قرول کی خواہش کرتے تو یہ ایسی خواہش نرحتی کرستیصاحب کے لیے محدود وسائل کے باوجودات پرزاکر دینا غیرمکن ہوتا الیکن وہ لوگ صرف ایک ہی غرض لے کرائے تھے کہ جس طور بھی ممکن ہ مقاصددین پوسے کریں سیوصاحب کی تربیت اور مردم گری کا کمال یہ ہے کہ عجابدین نے یہ سادگی یا له " منظوره " صلاي و

سامان کی فروما یکی بیبوری کی حالت میں قبول نہ کی تھی ' بلکہ وہ اس پرمبرلیا ظاسے قانع اورخوش تھے اور سيحندالله أواب مين زيادتي كالإعث سمحيته تق ميراخلاص مبنديستان بين ستبوصاحب كي جاعت كم سوااورکس جاعت کونصیب ہوا ہو پیسلمانوں کے بلے ایک نمونر تفاکہ جاد فیسبیل الڈمحض ساما نوں کی فرادا نی اور شای و شوکت پرنهیں بلکه ایمان کی پختگی اور استقامت پر دقوف ہے۔صحا برکوام رضوال متله علیهم اجمعین کوجیب لیڈائیاں پیش آئی تقلیس قو دشمنوں کے مقابلے میں ان کے یاس کون سا سامان تھا ہا ليكن تاريخ اس حقيقت كي كواه م كرجن وشمنول كاشكوه وديد برديكي كرنكابس خيروموماتي تحيين، وه ایمان واستقامت کےمقابلےمیں غبارواہ بن کراڑ گئے ستیصاحب مبند پرستان میں اخلاص کا وی منظر میدا کرنا چا ہے تھے ۔ انھوں نے نمونر میش کردیا جس کی دیخشانی زمانے کی گردش سے ماند منیں پڑ سکتی - باتی رہایہ امرکرحسب مرا د فری بیتے کیوں بیدا نہوے تو ندرت کی صلحتوں کا بھید کسی بیاشکارا نهين برسكتا -اواس فوائفن كاراسسترسوداكرى اور تجارت نهيس كرسراب لكايا اور نفع كماميد واربن كف فموا نبردار بندول كوبهم حِال احكام اللي كايا بندر مهناجا سييه - رصاح ديّ كاتفاضا بهي سيمه - نتيتج سيه المضين بالكل بيديروائي افتيار كميني جاسيدان كساز وجدكا تراريي بواب : بدُورد وصاف تراحكم نيست دم وركسش كهٌ يُحرسا في ماريخيت عين الطاف است راہ حق کے علمہ داروں کی زندگیوں کامبائزہ لیا جائے توان میں رہنج ومشقشے اقید و بند اوار درسن ا ادرمتل وشہا دت محسواکیا مل سکتا ہے ، گویا بر لمحدان کے ایے ثبات واستقامت کی ایک نئی استحان كاه بوتاب - شايدخ اجر حافظ في اسى هيشت كيبش نظر كها ها: ديطرني عشقبازى امن وأساليش خطاست ريش بادأن ول كربا مدورة جريد مرجع

سانواں باب خطوکتا ہیت

مر المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

کے جمن خوانین کی مصالحت اور لوا ٹیول کی کشاکش میں گزرامان حالات میں انتھیں خط و کمیا بت کے بیے بہت کم وقت مل سکتا تھا ، تاہم ان کے مکا تیب کا چومجوں ہمارے سامنے ہے ، اسے و کھیے کروانسال جیل

بھ ہونگ کی ملک میں میں ہم ہی مصل میں ما جو جورتر مارے ماصط سب ہاسے رہی مراسان میں۔ رہ جاماً ہے کہ وہ کیوں کریسب کچھ مکھواتے (ورجا بجا بھیجواتے رہے۔ جن سلمان سلاطین 'امراء ' رؤسا د'

خوانين ، علما اوراكابرتك ان كى أواز بدُرلية تحرير پهنچ سكتى تقى انھوں نے بېنچا نے ميں توقف نه كياسان كى مكاتيب واعلامات كاخاصما برا ذخيرہ موجود سے اور معلوم سے كرمبت سے مكاتيب ضا انتج ہو كھئے.

آگہ و، بھی موجود ہوتے قو و خیرہ کم از کم دوگنا ہوتا اور بیصرف چار پارنج سال کا مجموعہ ہوتا جن کاایک کیلیے ن

نهایت ہم مشاغل میں بسر سوا۔اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اضوں نے تحریری دعوت کا فرض بھی کس اعلیٰ ہیانے بدانجام دیا۔ نطف برکدان کے اکثر مکا تبیب آیات واحا دبیث سے مزین ہیں اور جو کچھ ان کی طرف سے نکھاگیا' وہ دین تعلیمات کا خلاصرا درنجوڑ ہے ۔

مرتر ﴿ خط وكتابيت | أج كل دُنلِومينك مقاصد كے ليے تمام حكومتوں نے خاص كو درمرد الفاظ)

بنار کے ہیں سید صاحب نے اسے سے سواسوسال بیٹیز سری خطافکا ہے۔ کے لیے کوڈ بھی تیار کوالیا تھا۔ اور اس خطافکا بت کوخاص اُدیموں کے سواکوئی نہ سبھ سکتا تھا۔ یہ اس حقیقت کی شہادت ہے کہ ان کی تحریک کس طرح سرمیلوسے مکتل اور نظم تھی اور فکر وعمل کا کموئی گوشدا سیا

منظاجوان كى دقيقررس نگايون سے اوجل را

ریک مٹنال مرموزخطوکتا بت کی ایک مثال بیاں پیش کی جاتی ہے: ہنڈ کارٹیس خادے خاں و قتل موچکا عظا۔ اس کے اہل وعیال کوشاہ آٹلعیل رہا کہ دینا خلان مصلحت سیجھتے تھے۔ زبييه كارنتين مترتب خال جوخا وسيحفال كاقريبي رميشته وارتها نيزخا وسيرخال كيجها فئ مستيه صاحب سير ورنواستين كمرسب مصر كر مقول كرال وعيال كوتيوروا جائ يستيدها حب بندس دور بلي عقر اور بوهالات شاه صاحب كيسامنے بحق ويمستيدساحپ كيسامنے پر تھے ليڈا ہنں خاھيے فال كمابل و عیال کوچپوڑ دینے میں کوئی خزابی نظر زاتی تھیا ورانھوں نے شاہ صاحب کو لکھ بھیجا کہ انھیں چھوڑ دیا جائے ہزیشا ہماحب نے <sub>ایک</sub> مرموزخط ستیصاحب کو لکھا ،جس میں تمام علمحتیں کھول کر بیان کردی<del>ں</del> ام میں ہیر مبھی عرش کردیا کہ ان حالات میں اہل وعیال کی رہا ئی خلاف مجسلے سے اور پرخط بے تکلّف مقرّب خال كي سواك كرديا - اس في اين منشى دريا صوايا تر يحر سجو مين دايا وسجوليا كرير عود اس کی شکایتوں پر شمل ہے چنانچراس نے ندیر خطامستید صاحب کے پاس مہنچا اور ندسرواری پرقامم اور

شاه النحق ا ورشاه لعيقوب إستيصاحب فراهمي درك جومركز جابجا بنائ عفان میں سب سے بڑامرکز دہی میں عقام جس کے انتظام کے ذمّه دارشاه محمّراتحق اورشاه بعقوب تقيم- بيرعموهُ معنّدادا محم

مح نام خطوط

بكراس فرك ارك يهارونس جلاكياه

ذريع سے روپريستيرصاحب كے پاس بھيجتے تھے بعض ادفات خاص قاصد سرحدسے دہلي آكر روپي خطوط اجنبیوں کے باتھ لگ جابیں اس لیے سینیصاحب نے ان محص تعلّق خاص احتیاطی مرمرین اختياركين مثلاً:

ا - بینطوط عمدهٔ عربی میں لکھے جاتے تھے میرے علمیں جنتے خطائے 'ان میں سے صرف دو فارسي على تحقيم \*

٧- ايك يا دوخطول كيسواكسي مين مرستيصاحب في اينا نام صراحةً لكهااور منطوب اليهما

کے ناموں کی صراحت کی ہ

س - رویے کی برسید عمداً ایسے انداز میں بھیجی جاتی متی که ممتوب الیها کے سواکونی اسے سمجوز سکتاتھا م ۔ ایک خط کے اخریس ایسے مروزالفاظ درج ہیں ' جن کا مطلب کوشش کے با وجو پھین سااہ

اب ان كى مثالين ملاحظ فرا ليجيد:

ا - من عبدالله المنتهض لاعلاء كلمترالله

التاصح ليكاقنة المسلمين

لنصرة الدين المتقب باميرالمونين

كمتوب اليهاكا ذكر المخطر فرائي :

ا - ناصوان بكلمة الله؛ ناصحان لدين الله؛ أمَّا أكبرتِها فلا شكت الله؛ نقى الأعراق ، صفى

الماخلاق، وصى الأفاق و آما اصغرتها فلا رئيب في انهَ ذوا لخلق المرغوب بمطتر ادناس العيوب،

بالمشيخين جليلين، لِلدّراية عينين و للرّواية اذنين وللساحة يدين وللشّهادة عضدين

للعبادة قدمين و للهداية علمين-آما أكبرها فلا ربيب في وترا شجرة غائرة الاصول والاعراق؛ ناضرة الغصون والاوراق و امّا اصغرتها فلاشك في اقدُّ ثمرة طعمها مرغوب وريجا مجوب

مع - الى كريم الاخلاق طيتب الاعراق فارتح الاغلاق والى اخيه المعبوب فدى الخلَّق المرغوب

ظاہر سے کہ رونوں بھائیوں کے لیے جوالفا ظالائے ہیں وہ اللحق اور بیقوب کے ہم قافیدہی اس کی اور مثالیں کھی ملتی ہیں ہ

قاصدول كى كيفيت إكبين قاصدون كے نام صراحتاً درج كروسيے ہيں، اكثران كے تعلّق بھى ارمز وكنايه كاطريقر اختياركيا سهد مثلا وذفاصد في كصفرين:

ا - احديها صغير اسماً وكبير حبماً وثانيها في القامة قصير المستى برحرنا للد القدير ٠

www.besturdubooks.wordpress.com

**\$**\$ ٣ - ایک خطییں لکھتے ہیں کہ جو تا صد مجھیجہ جارہے ہیں ، وہ تمام مجاہدوں کے نزدیک محتبر ہیں احديها يسمى بما بو ضد الأدبار والثاني شيخ منسوب الى مستير الأبرار ، ان کے سوا مختلف مکا تبیب میں مندرجر ذبل قاصدوں کا ذکر آیا ہے: احمد علی وافلاص نشان چانظار؛ حاجی بها در شاه خار ٬ ابراهیم جوغزنی سے *بجرت کرکے شک*راسلام میں پیخیاتھا ، جهان خا**ں** ، ميمنا ، پيرځ<u>ت</u>ه ه رقبوں کی رسید کے متعلّق بھی عمواً مرموز سپر ایر اختیار کرتے ہیں۔مثلاً: ١ - بوره سوكى رسيدديني مقى تولكهاكه رقم بينجى جراصحاب بعيت التضوان كى تعداد كيمطابق تقى + ٧ - سات سوروب كى رسيد كم معلق لكصفه بي مرتبع الشمين الليمون كى تعداد كعمطايق، س - جارسوكى رسيد كم متلق فرات بين : مرتبهٔ ثالشرمين خلفات راشدين كي تعلاد كے مطابق ، م معصوك متعلق ارشاد بواب : مرتبه ثالثريس تعداد جات كيمطابق و ۵ - اعطسو كمتعلّق لكصفه بين: مرحبهٔ تالشريس ابواب جنان كى تعداد كرمطابق • ٧ - ووسراريان سوكي رسيدلول ويتتربين: أثنين من المرتبة الرابعه وخمس من الثلاثه

کہیں سات سوکے لیے کواکب ستیارہ کی تعبیر اختیار کی گئی اور کہیں ایّا م ہفتہ کی و

مرموز الفاظ ایک خط کے آخریں مندرجہ ذیل عبارت درج ہے: مرموز الفاظ اللہ علیکم وعلیٰ من لدیکم۔ ابتث ، خجنہ ، فرزس ، شصف ط،

ضعنو، تظلم ، نوبي ۽

كي معلوم نه موسكا كدان الفاظ كامطلب كياب، امركسي ايسي بزرگ سے ملاقات كاشرف يجي كاصل نہ ہوا جوان مروزات کی کلیدسے اگاہ ہوتے ہ

م منتعلق ریدایات اعلم طور پر سنڈیاں قریبُرمنارہ کے دوہندوسا ہوکاروں موتی اور کے منتعلق ریدایات ا سنتو کے نام ا تی تھیں ، جوایک سومیں سے بارہ روپیے متی کا شتے

تق لین ایک سو کے اعماسی روپے دیتے تھے بستدصاحب فیمتعدد خطوں میں ناکید فرمانی کسنڈمایل چھوٹی رقموں کی جمیجی جائیں۔ غالباً اس لیے کہ برطری رقموں کی ہنڈ ایں کاروپییر داصل کرنے میں درگگتی تھواہ مختلف خطوط میں ناکبید کی گئی ہیے کہ کچھے رقم الگ کرنی جائے اور وہ ان نجا ہدین سکے لیں ماندوں کو دے دی جائے اجن کے گزارے کاکوئی ذرابعہ من صالح بیض اوقات اپنے دولت مندد وستول کو لکھ تھجتے مقے کہ اتنی رقم فلاں فلاں مجا بدین کے متعلقین کو پہنچا دی جائے ۔ عمواً برزمیں بیس بجیس یا بچاس سے متجا وزنه ہوتی بھیں۔ حاہی زین العابدین کوا کیہ مرتبہ ایک مورویے وے دینے کی سامیت کی گئی تاکم وه مختلف اصحاب میں بانسٹ دیں۔شاد المعیل کی ابشیرا دران کےصاحبزا دے کواکیب ایک سور در پر ومأكبيا + مجابدين كاعمل المجارين مين تمام مواقع برانتها في احتياط سه كام ليت عقد مثلاً ايك مرتبه امب سے ستیصاحب کے پاس بیغام جمیجنا منظور تھا۔ ندیشر تھا کریے ہے امکسی ك القدند لك والصف بيناني اكيس معتمد علية تنولى تلاش كيا اورج بيغام بيجنا عقا الكه كراس ك جوت ك تليمير سلوا وياه جب ابل سمتد کی غدّاری کے باعث بست سے مجاہدین قتل ہو پیکے منے تومولوی خیرا لّدین ستركوني وبدنور ديرمقيم مقيم الحفيل حفاظت كي غرض سے اپنا مقام مجبورنا برا - بنجتار را بہنج سكتے تے اس بیے کدرا سنہ سخت خطرناک تھا، لہذا پڑان غار کا قصد کمرایا جو اوندخور کے شال مغرب میں کی محفظ مقام تھا یستیدمیا صب کے پاس بیخبر پہنچانے کی کوئی صورت ندبنی۔ راستے ہیں مولوی صاحب كوايك شخص مل كيا، اس كى كتاب ك حاشيمين ايك جكربي عبارت لكددي: تا ايم جا از فضل وكرم خدا كامده ايم وبريطان من خدا كفضل وكرم سي مجراس مقام كاب ألكُرُ اور پڑان فارجارہے ہیں۔ دعا فرمایش کہ مھرمے غار**می مد**یم آل جناب دعا فرمانید که باز زیر قدم آل جناب ڇاضر شويم ۽ قديون مين پنجينا نصيب بهده

# المطوال باب دعوت و تبلیغ

تربیب کی بنیا د استیما صب کی تحرک خالص دینی اصول برقائم ہوئی تھی اوراس کی ترقی و تحربای کے اندابی سے اس کے تحربای سے اس کے

لیے بھی خاص انتظامات فروا دیے تھے۔ پہلے وہ خود اپنے خاص رفیقوں کو لیے کر دورے کرتے رہیے۔ بھر مولانا عبدالحی اور شاہ المحیل دعوت و تبلیغ ہی کے لیے وقف ہو گئے۔سرستیدا حمدخاں شاہ المحیل کے

مالات میں لکھتے ہیں:

بوجب ارشادستداصفیا معنی بیرطری بری دستدصاحب) کے اس طرح سے تقریرہ وعظ کی بنا دالی کرمسائل جہاد نی سبیل اللہ بیشتر بیان مہوتے اور بیال تک ایپ کے صیفل تقریر سے سانوں کا اللہ بید باطن صفقا اور مجلا ہوگیا اور اس طرح سے راوحت میں سرگرم ہوے کہ اختیاروں کا اللہ بین نام ہوا وی میں سرگرم ہوں کہ اختیاروں جا ہے لگا اسران کا راوخدا میں فدا ہو اور جان ان کی اعلامے اوا سے محمدی میں صرف ہوں ۔

مولانا عبدالی کے متعلق سرستید فرواتے ہیں کہ اضوں نے بھی وعظ کہنا سرور کو دیا تھا: لوگوں کو نمایت ہوایت حاصل ہوئی اور براتفاق مولوی محد المعیل صاحب کے ... ترغیب جماد فی سبیل اللہ میں سرگرم رہے کیا

ئه يمالات الثارالصنّاديد كي طبع اول مي شافع موس من و الجمن رقّ اردوف الخيس الين سدا بي رسالٌ الريح ومياسيات ا من الا ضاط جياب ويا- اقتباس كه يعد ولا خطر و "اريخ وسياسيات" ابت نوم الم المالية مث ج لله المينا البيناً صالح

ضرور می انتظامات استیصاحب نے راہ ہجرت میں قدم رکھنے سے میشیر جگر جگر ایسے اصحاب مقرركر ديے تھے جو دعوت وتبليغ كے ذريبے سفسلمانوں كے عقائدوالل كى اصلاح كربس ا ودا تفيس جها وكى ترغيب وينته رمين ليبض اصحاب كا وظيفر بيرقرار ديانگيا كەمسلمان جماد کے سلسلے میں جومالی امداد وس وہ ان کے میانس جمع ہوتی رہے۔ پھر ماتو یہ رقمیس ستید صاحب کے قاصدور کورے دی جاتی تھین جو وقتاً فو قتاً ہندوستان آتے رہتے تھے اور مختلف حصول کا دورہ کرکے رقمیں لے لی<u>نتے تھے</u> یا ہرمقام سے جمع شدہ رقمیں دہلی پہنچا دی جاتی تھیں جوفراہمی زر کا سب سے بڑا مرکز تفاور وال سير نويور كي شكل مين ستير صاحب كياس بهيج دي ما تي تحيين ، بببرحال اس تخريك كافروغ دعوت ونبليغ مي بدموقوف محقا بجسيسستيه صاحب فيختلف ادفات میں امرہا کمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر فرمایا۔ دعوت و تبلیغ ہی کے ذریعے سے سلمالوں میں حقیقی ذین ذوق بیداکیا حاسکتا عقا- اسی طریقے سے کام نے کر مجا ہدین کی جاعیں تیار کی جاسکتی تفییں اور یہی طر بقير وسائل جهاد كے ليے فراہمي زر كا صامن ہوسكتا تھا . . خاص واعبول کا تقریر | حس حد تک میں اندازه کرسکا بهوں مستید صاحب د ہلی : "وَتُک ا یو۔ پی اور بہار کے علاقوں میں وعوت و تبلیغ کا پورا انتظام جاد کے کے رواز ہونے سے پیشیتر کر یکے تھے الیکن بعض حصتے ایسے بھی تھے اجہاں یا تو کوئی انتظام ہی نرکیا ما سكامحفا إجوانتظام مقا٬ وه ضرورت كيمطابق نرعقاله مثلاً بمبنى «حيدراً باد ، مدرًا س ا ورنبكال؛ لهذا مرحد يهنج كرا ورحالات كاجائزه لي كرمستيصاحب نے ان حصوں میں مختلف اصحاب كو داعي مقرر كيا جو تقريد بهان کے کاظ سے مجاہدین میں ممتاز تھے۔شلا مولوی ستید محد علی رام پوری مولوی ولامیت علی عظیم آبادی ا مولوی عنایت علی غطیم ما وی مولوی محمر قاسم اکن بهبی استیداولا دحس قنوجی و افظ قطب الذین به ممکن م<sup>یما</sup> ادر اصحاب بھی اس سلسلے میں مقرر ہوسے ہوں ، محصصرف انفیس اصحاب کا علم ہے مفصل حالات توان کے معوانح میں بیان ہول گے، لیکن موضوع کی تکمیل کے لیے ان کے ایسال اور واعیا نہ کاروبار کی مرسری کیفیت بیان کردینا ضروری ہے۔

مولوی سید محته علی رام پوری مرای مرای کی دری کی معتق مقانع کا بیان ہے کہ اضین سیدی کے متعقق مقانع کا بیان ہے کہ اضین سیدی کے متعقق مقانع کا محمد ملے :

الخوں نے عذر کیا کہ بھے کونہ اس قدر علم ہے کہ کسی عالم سے میا حشر یا مناظرہ کروں

اور منرسلیقہ ہے کہ لوگوں کے انبوہ میں وعظ ورس کموں ،

ستیصاحب نے فرمایا کہ جس بات کا آپ عذر کرتے ہیں ' الله تعالیٰ سے اتبدہے کہ وہ عُذر دُور کرر دے ۔ پھر آپ نے اپنی ٹوپی اگرتا اور پاجامہ اضیں بہنایا اور پانچ آدمی ان کے ہمراہ کیے جن ایس سے تین

کے نام برہیں: نغیم خاں رام پوری عنابیت اللہ خاں اور عبداللہ (درحکم دیا کہ بیر کورٹ بیں بیوی صاحبہ ریم میں کر گئی

سے طبتے ہوے کراجی سے شتی پر سوار موں اور مینی میں اُترکر صدر آباد جا میں ہو۔ مولوی صاحب موصوف کچے مدّت حیدر آباد میں رہے ۔ بجر مولوی و لایٹ علی ظیم آبادی حیدر آباد میں

مقرتہو گئے اور مولوی سید محد علی کو مدراس جانے کا حکم مل گیا -وہ مخرم مسلسلید (جولائی سوم مسلمان ) میں مدراس مہنے اور جولائی سوم مسلمان اب مدراس مہنے اور جند ہی جدیا کہ دیا ، جس کی یاور ی

سنوس فی چیستر البطالین "<u>سیم</u>علوم ہوسکتی ہے • کیفیتے" "نبیدالطالین "<u>سیم</u>علوم ہوسکتی ہے •

**مولوی ولا بیت علی عظیم آبا دمی** مونوی ولایت علی ظیم آبا دی کے متعلق را دبیر کابیان ہے کہ

سترصاحب کے تعلق میں ان کی حیشت وہی تھی ، جیسے مُردہ غشال کے اِعظمیں ہو: کوئی کار دشوار عضرت ان کو ضراتے ،حیلہ یا عذر وانکار جانستے ہی نہ تھے ، مذا پنی را سے

کوکسی امریس دخل دیتے ، بلکہ اکثر او قات فرماتے مضے کہ اللہ تعالیٰ نے امر دین میں ستیصا کوطبیب عادٰق کیا ہے۔ ہمارے نفع وضر مرکووہی خوب سمجھتے ہیں جس کوجومناسب جانتے

بين وه كارفرمات بين ه

مولوی سید محد علی کی طرح انھیں تھی اپنی ٹوپی ، کرتا ، پاجا مربہنا کرسینے اور لیشت پر ہاتھ بھیرا اور دما کی کما اللہ تعالیٰ تھاری مدوکرے ۔وصیت فرمانی کہ کلمٹری کے بیان میں کسی کا خوف اور ملاحظر خاطر**یوں** 

ك وقائع مكنه و عنه و تنبيد القالين عن طريق مستيدا لرسلين تلي ضم به

×

ز لا تا رستیدکراست دست دست در مولوی عبدالقا در ا وربولوی عبدالعا حدکمان کے بمراہ کرویا - برتیبنوں مولوی حمام کے ہم وطن تھے 🕈

ان کے کام کی فقل کیفتیت بھی الگ بیان ہوگی بہاں صرف اتنا بتادینا ضروری ہے کہ دموت وتبلیغ سے انھوں نے مزارو مسلمانوں کوراہ تق پرانگا دیا، ورسبت سے آ دمی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوے جبر ہیں سکندرجاہ والی مملکت اصفیہ کے فرزندمبارزالدّ ولیٹیرکوبرطی خان مجی شامل متھے سیّد صاحب کی شهادت کے بعد مولوی صاحب دورہ کرتے ہوئے عظیم آباد سینے ان کا طریقہ بر تھا کر قریر برقر،

مولومی عمایت علی علیم آبا وی تر دانع کابیان ہے کرستیصاحب فے مولوی صاحب معدون كوئلاكر فرمايا:

كب كوداسط ترغيب جها د كه بنكال بهيجة بين النون في عرض كيا كرها هربول مرول جامتا ہے كريال كا بھى كوئى واقعرد كيوليتا- أب في راياكر وإلى آب كے إفقول ا الله تعالى كاكام بست مطع كا وراب كا وإل رسنا واسط كوسش كارخداك محديا بماسعسا فخديبال دسناسطه

المختیں بھی عمّامہا فدکرتا عنابیت فرمایا اور انضیں کے رفیقوں میں سے مجھے اُد می ہمراہ کردیے ۔ مولوی صاحب موصوف نے بنگال میں ہو کارنامے انجام دیے، وہ تفصیل سے ان کے مالات میں بیان موں کے بیاں آننا عرض کر دینا ضروری ہے کوشر فی بیکال میں آج جودینی روح نظر آ رہی ہے وہ مولوی ماحب موصوف ہی کی سرگرم کوششوں کا نیتجہ ہے ،

ب**ا فی اصحاب | با** تی اصحاب میر، سے مولوی محمد قاسم ساکن بینی کو وعظ نصیحت اور دعوت و جهاد <u>کے بیے بمبئی روا نہ کمیاتی</u> حافظ قطب الدین کو *مبند وست*ان بھیجات سیدا ولا دھس قندجی کو بھی ارشاد و ہابت ہی کی غرض سے مالیس بھیج دیا تھا ۔چنانچہ ان کی زندگی کے تمام باقی اوقات اسی کام میں م<sup>ن</sup> له وقائع صف م عله وقائع صليده عله وقائع صعن م عله ايضاً صان م

نوال باب

#### مالى انتظامات

ابتدائی وور سیرسامب نے راہ بجرت میں قدم رکھنے کے وقت ترفائے سے جمع شدہ رقم نکھوائی قدوس بزاررویے نکلے ۔ا ب نے مانچ ہزار ازواج کے توالے کر ویلے جو آ سے، سکے بعد ہجرت رُف والى تقين صرف ما نِج بزاراين لير ركت بير رويه يجوني چوني طبليل مِن ڈال **كمامخي**س مختلف مجابدین کی کروں میں باندھ دیا۔ گویا مبندوستان کی تطبیر کے لیے اٹھے منے توصرف یانج ہزادرویے اور تقريباً سانه صيان سوم الديمراه مقع دير سروسا مان السانه تفاكر كسى بحق تخص كے نزد مك قابل أوجر قراريا أ مکین مروسامان کی فرومایگی دیا ب عز بمیت کی عنال گیرکہی نه بہوئی۔ وہ بمیشہ فرض کی پچار پرسر بر کف ميلان عل ميں پنجيتے رہے - جھر تركيجه الحيس بيش آيا" ميشهُ شكر وصبرسے قبول كيا • 🖈 ا زواج کویانج ہزار اس غرص سے دیے تھے کہ انھیں نہایت کٹھن سفرور بیش تھا اور کومعلوم نرتھا گرمنزل مقصود کون سی ہے اور اس پر مینچیے میں کتنا وقت لگے گا۔ یہ بھی انداز ہ نرتصا <mark>کُر عالم غربیت ہیں</mark> زندگی کے دن کیونکربسر سہول گے۔ اغلب ہے ہمستیدصاحب کے نیا زمنعت**وں نے بیبیوں ک**ی خدمت يى مجى كچەرقىيى بىطورندرىيىش كى بول، تابىم اس مقدس خاندان كى شاپ ايثار وقربانى كے سلسلىيى یہ کہ داینا صنروری سے کرمیب سیبیدیں کوسندھ پہنچ کیشٹ اسلام کی عمسرت کا علم ہنوا تو انھوں نے دس ہزار روب كى رقم بند يوس كى شكل بين حاجى بهادرشاه خاس كوا تقرمت يصاحب كويس بجيج وى: ایرسلسلمازطلاے ناپ اسست

ایں فار تمسام آنتاب ، ست فرق شحائف | ستیصاحب کے نیاز مندقصہ ہجرت کے ساتھ ہی فختلف قسم کے تحالف پیش کرنے گئے۔ مشلا گھوٹے ، معامی ، بندوقیں ، کپڑے ، خیصے ، برت ، تلمی قرآن مجید ، اور نقد دولے ۔ بقین ہے کہ گوالمیار و ٹونک کے والیوں اور اکا برنے بھی خاصی بڑی رقمیں بیش کی ہوں گی ، لیکن را سنتر بہت کھی ورطوبل تھا ، با نجے بچد سوا دمی ساتھ تھے ، لہذا خرچ بھی خاصا ہوتا ہوگا ۔ ایک برار دو ہے ایک بندوق اور پینچوں کی ایک جوڑی امیرائی سندھ نے بیش کی ۔ اس کے بعد دوران سفریس مرن امراہ کا بی بندوق اور پینچوں کی ایک جوڑی امیرائی سروسامان تھا ،جس کی بنا پر تبده ما صب نے صرف امراہ کا بیا جا تھا وی اور کیا و

سمر حد کے حالات اسمبر میں بہنچنے کے بعد وقتاً فرقناً دعوتیں تر ہوتی رہیں الیکن نظر بہ ظاہر فقد روبیہ کمیں سے فد طا۔ جنگ شیرو سے میشیتر اور لبد مجاہدین پر برائری بی عُسرت کا زمانہ گزرا میاں بک کہ ایک موقع پر زیادہ سے زیادہ مُعنی بھر حوار روزا نہر مجاہد کو ملتی تقی اور لعص اوقات وہ ورختوں کے پہنتے ایال تعکمائے رہے ہ

جہد بہندوستان سے مخاہرین کے قافلے بہنچنے گئے تو کچے روپے اورساہ ای سیدصاحب کے پاکس جمع ہدا۔ اس دورمیں ایک مصیب یہ قافلے بہنچنے گئے تو کچے روپے اور سام ای کے مطابق مہنٹا یاں بنتا ورکے سرداروں نے ان ہنتا یوں کا رو بہر در کواویا۔ ہنتا ورکے سرداروں نے ان ہنتا یوں کا رو بہر در کواویا۔ ہنر بڑی بہنٹا ی بیٹ ایل بیٹ ایس کے مطابق کے بعد منارہ کے ساہو کا روں سے رابط پیدا کیا گیا جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے ۔ ہنر بڑی بہنٹ کی وسا سوکاروں کے نام روایتوں بیں آئے ہیں: ایک موتی و دوسر استنتا ۔ بیسور و بے کی ہنڈی پر بارہ روبیا متی لیت سے ، لین سیرصاحب کو سورو بے کے صرف اعظامی روپ نے منت سے ۔ ای شکھات کو صبر سے برداشت کو لینے کے سعاچارہ فرتھا ہ

میام خبر کے زمانے میں ایک مرتبہ تنگی اس صابہ تنج گئی کہ مجامدین نے مسیّد صاحب کی اجازت سے اجرت برگنے چھیلنے کا کام شروع کر دیا۔ اجرت کے علاوہ ہرشخص کو اسٹے اسٹے دس دس گئے بھی ٹی جائے تھے۔ وورکشٹا کنٹس جب منارہ میں ہنڈیوں کا انتظام ہوگیا تو روپیہ پینچنے لگا۔ چنا نیچہ ستیصاصب خ المان زئی پر بیٹی قدمی کی تھی تران کے باس تیس بنیتیں ہزار روپے نقد جمع تھے۔ ان میں سے بانچ ہزا کی قم ساتھ سے فی گئی۔ اِ تی روپ پر ڈٹٹی میں محفوظ مقام بروفن کر دیا گیا۔ اتمان زئی سے وابسی پر برروبیز نكالأكما • خهرسه مراجعت پرنظام شرعی کے اجراء کے میصدومر تبریخیار میں عظیمالت ان اجتماع بھوا اور دواؤں مرتبركم وببش ارمطانی بزار آ دمیول كے ليے كھانے كا انتظام كرنا پڑا۔ برخ ج ستيدصاحب كے بيت المال بى سے بھا • محشائش كامستقل انتظام أس وقت سع مواجب قاصى ستير مخرحبّان نے عُشر كا انتظام كرويا ، لیکن پہلسلەمرف چند نیپنے قائم رہا۔ بھرمجا ہرین کے خلاف سازش قتل کے بعدستد صاحب پشا در سکے ميداني علاق سيكشميركي جانب چط كف اوررا سقين بالأكوث كي جنگ بيش أن ، خطوط كى شهاوت | فتلف خطول ين تفرق منديول كى رسيدين درج بير- شلا: مبندي ١٩٤ كالمتوب دوسرزار یا ن سو دوسرار جار سو مأره جار هزار جار سزار امک سویجاس سات بزار نوسو بجاس یرا عوا د حرف چند رکا تیب سے ما نوذ ہیں ۔ بیتین ہے کہ ایسے اور مکا تیب بھی ہوں گے 'جو میرے علم میں نہ آستکے یاضا نئے ہو گئے انیکن ظاہر ہے کہ یہ تمیس ایسی ہنیں ، جھنیں سکھوں ، ورا نگریز وں جبسی جسندگی و قرق مح خلاف جما و مح سِلسلے میں قابل ذکر سمجھا جائے۔ بابی ہمیں تبیصاحب نے ایخییں وسائل کی بنا م وه كارنام انجام ديه بو بميشر جريدهٔ عالم كصفحات كي زينت بيغ رسي ك ٠ العصفات كعوالي اس مجود مكاتيب كيس بصيب مكاتيب شاه المليل كونام سعنوبيركرا بول •

مبال وین محکم کا بیان | میان دین محدستدصاحب کے خاص خادم اور عتد علیہ فاصد مص ا وروقتاً وْقتاً اس عُرض سے بندوستان اُئے رہتے تھے کہ سیدصاحب کے نیا زمندوں اور مقرر کیے ہو مرکزوں سے روپیے جمع کر کے سرحد لیے جا بیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وا تعدُّ بالاکوٹ کے وقت میں شاہ سخت کے یاس دہلی میں تھا دوراس وقت میرسے ماس چوبلیس ہزار روپے تھے۔ان میں سے اڑھا فی ہزار ہنڈی کی شکل میں ستیصاحب کے اہل وجوال کے میصندھ بھیج دیے گئے۔ حيات النتسابيكيم كاواقعم إحيات النسابيكم بنارس كي ايك سلان فاترن متى جس في مسس بدوك المي الكريز عي شادى كرلي تقى - بهروه الكريز سي علي ده بركرستيده احب كم علقه اراوت ميس د اخل بوگئی- اس نے مزار وں ردیبے نقد ، مزار وں کا مال اور مرکان ستید صاحب کی خدمت میں بیش **کر و**ماہ اب نے یہ ندر قبول نرکی اور فرایا کہ مال خبیث ہے۔ مجھر حکیم سلامت علی خال امولوی غلام بھی ، میرزا کریم انٹر باگ ورووی عبدالقا درنے مل کردس ہزاررو ہے جمع کیے اور دوسورو ہے وال نہ کرائے ہر ایک مكان ك كريديات النسابكيم كي طرف سيد تجارت شروع كروى -اس ميس بست نفع موا- نفع ميس سع باپنچ ہزار کی رقیمیان رجح دکی خدمت میں میش کی گئی۔انھوں نے بھی قبول نہ کی ا ورکہاکہ بے اجا زت نہیں لے ملتا ہ شاہ اسلی اورشاہ لیفوب کے موسومہ ایک مکتوب میں بھی صیات النّسالبگیم کا فکرہے می**ان بن مجرّ** نے سفرسے واپس ماکرستیوصاحب سے اس امر کا ذکر کیا تو آپ نے فرایا کہ اچھاکیا البکن ہے روپیہ سے ليني سر كهرج نرتفا • ماریج بنزار کی فقسیم میال دین محد بھر سندوستان آئے تربانج ہزار دویے لے لیے۔ال میں سے ارتصائ مزارستيصاحب كي حكم كعمطابق مختلف اصحاب ميرتقشيم كرديه بمجد من بعد حيات النّساء كا انتقال بوگیا ،سائض می تجارت کا کاروبار کردگیا -میال دین محدف با فی رقم بھی مختلف مجابدوں کے اہل ا

عیال اورمتعلّقین میں بانٹ دی۔ سبت المال میں سے ان مجاہدین کی بھی امداد کی جاتی تھی جن کے پاس

له " وقا فِع "صلاه ب شه " مجوء مكاتيب شاه المعيل" تكمي فسور صكال ب

سرطة مك سفرك ليحكوني سرايه نربونا عقا اورضرورت مند محابرين كهابل وعيال كي اهراد كحالات أ بیش کیے ہی جا چکے ہیں۔ بیماں پیمنیقت بھی واضح کر دینی عاصیے کہ ان مجاہدین نے خود کہھی کوئی رقم نر ما گل ت ماحب ابنى معلوات كى بنا برم كيكسى كودينا مناسب شجيع مق و ديت مقع 4 **ضروری گزار مش | فرانمی زرومال کی اس سرگزشت میشاندان موسکتا ہے کرسید صاحب نے** کتنی تقواری رقم سے تما خ نظیات کیں۔ به روید زبادہ ترعام سلمانوں سے سفے تھے۔ عوام کاطریقر یہ تھاک ہر گھرمیں ایک گھڑا رکھا رہتا کھانا پکانے کے وقت تھی بھر حاول یا کوئی مدسری جنس اس میں ڈال دی لاا ہفتے کے بعدر جنس جمع کرکے فردخت کر دی جاتی ۔ مخابرت کے ہو دسائل اُن کل موجود ہیں ہواس زالے مين موجود نه ستق اليكن ديي في كس طرح والى انتظامات اس دروير كمال يرمينيا وسياء مق كدا يك حتر بهي كهين صائع نربوتا تقا-بمارى نمانى كے جاعتى نظاموں من عوام كا جمع كيا بوا روبيكم تربى محفوظ را يا سيم مقاصد رومرف مؤا ، لیکن متیصاحب کے نظام میں جبوٹی چھوٹی رقبی مختلف ومہات وقربات سے بالكل معزظ بيسيم كرزون مي تنيتي تقيين - وإن سيمنزل برمترل سرعد مينيا بي حاتي تقيس - يد نظام سكالثلا مک اعلی سی نے پرجاری رہا اور ممارے زمانے میں بھی اس دینی نظام کا مالی حصر برخلل سے یاک تھا سام سال کی مدّت میں معمولیسی خیانت کی بھی کوئی شکایت مبیش نر ہوئی۔ ایک مقام سے دوسرے مقام بردیں بهنافي والع لوك ساراكام في سبيل الله الخام ديت تقداور باني تك أجرت نه ليت تقد خالص ديني نفاأ بی اس متحان میں پورا اتر سکتا تھاا ورستیصاحب نے اس نظام کی دمینی بنیا دیں سر کھا فاسے بختہ و استوار کردی تقییں +

## دسوال باب

جاعت كى اسلامى اوراخلاقى شان

كون كميالواسعامامت كا اوج إ

كربين غوث وابدال سب الب فرج!

سلامیت کالکت لیاب اجاعت کی اسلامی اورا خلاقی شان اس سے طاہرہے کے جب اب رنے خفیہ سازش کرکے بہت سے محام ہوین کوجا بجامشہ پدکروما ترسیدصا حب نے فرایا تھا کہ ان شہداہیں عدر الك اين وطبي كي انسانيت كا" خلاصه" اور اسلاميّت كا" لُتِ لُياب "عماء اس حيعت مين كوئي شيرنهين كدم نديوستان كيم مسمان في ايساكوني لشكريز وكيها، جوعلم ففنل، زمروتقوي، حُب و حمیت اسلام سیاعت وجوا نمروی ایثار و ندا کاری اور بے غرضی و بی نفسی میں سیدصاحب کے لشكر كانمونه موقاء أس شكرهين قرآن مصحافظ بمفسر ، محدث ، فقيهه ، صوفية كرام غرض برمذاق ومشرب کے اصحاب نشر کیس تھے ،حضیں اپنے حلقوں میں عزّت کے ملبند مراتب حاصل تھے۔ ان میں وہ لوگ مجی شامل عظم المجتنول في بجين بي سے ا مارت ورياست كى اغوش ميں ترميت يا فى مار ذاحسانى تكليف كا تصوّد بھی دماغ میں قائم نرکر <del>سکتے تھے</del> ، لیکن سیدصاحب کی دعوت وترسیت نے ان میں ایسا جذبۂ صادقہ مداسخه پیدا کردیا که وطن ۱ اې دعیال ۱۰ عرقه وا قادب اور دسائل را حت وعرّت کوترک کر کے انہ سائی تنظیفوں کی زندگی برخوشی گواراکر لی ان کی رگوں میں دوڑنے وا سے خون کی سب سے برای بے قرار ی يرتقي كملاوحق مين بركراحياءا سلامتيت كالموجب بينه كمال بهب كدستيرصاحب كحساعة تعلّن بيلا بون سيشير بقام اسحاب الل دسي بي زندكيال بسركرت<u>ه تص</u>رح مبنعاتان كيمسلمانول كوعموا مليستقيس مكين سيصاحب كي دعوت اق اوران کی تقانی ترمیت نے ان دگوں کی کا یا ہی بلیٹ دی اور وہ را وِخدا کے ایسے مجاہدین گئے کہ اسلامی ہند کی تاریخیں ان کی مثالین شاید ہی ماسکیں۔ سید صاحب کی ترمیت اور روم گری کے رکیاز کمال کی اس سے بڑی شہادت کیا ہو رکتی ہا۔ ان کی مثالین سام میں۔ سید صاحب کی ترمیت اور روم گری کے رکیاز کمال کی اس سے بڑی شہادت کیا ہو رکتی ہو

للهيّيت كي شان مستير صاحب خود ايك مقام بر تكفير بين:

مامروم بنا بمامنثال احکام رت العالمین مم لوگوں نے رب العالمین کھا حکام واحیا رسنست مسیدا فرسلین ترک الم عیال کی پروی اورسیدا فرسلین کی سنت کے احیاء

و الله بر منت منتوان واوطان ورزيديم كي خاطرا إلى وعيال كو جيمورا - بهاني بندول اور و تودگرنديم وهها جرت اخوان واوطان ورزيديم كي خاطرا إلى وعيال كو جيمورا - بهاني بندول اور

وجميع السوى التدرابيس كيشت الماخليم المات وطنول سي بجرت اختيار كى بهم في ضوا ك

وانقیا دا حکام رب العباد قبله بهتت ساختیم سوابر شے کوبس بیشت والا اور حدا کے دملائن راسخہ کر افرزندوعیال ومال ومنال احکام کی اطاعت وفرال برداری کو ایت

واوطان واخوان می باشد از سویدا سے قلب نصب لعین بنایا۔ انسان کو بال بچوں اہل و

بركتاريكي وانواح ررنج وتكاليف برخود نبايدي عيال، مال ومنال، وطنوس ا وربعاني بندو

وتعطیل دا بهال را پیچ گونز در مقدمترا قاست سے پومضبوط دیشتے ہوتے ہیں اوہ سب دل

این رکن رکین ونصرت دین ستیدالمسلین بده کی گرائیون سے نکال کرا بر رسیدیک دیے۔ قرقت منصفارمنا فع دنیا رواند دیدیم و از طرح طرح کے درنج اور تکلیفیں اپنے یکے پید

باسداري عبان قديمي واخوان ميمي ورين ده مين بين وكن عظم كے قيام اورسروار انبياء

كشيديم - از طاحظة منافع ومصارحان خود كدين كي تاشير مين كمي تأمير كالميستي اور

وریں باب دست بردارم واز پاسداری کے کوتاہی گوارا نہ کی۔ دنیوی فاٹدوں میں سے

ماسوی انتروری راه بیزار مود و کست کسی فائد کی متید سم رواشیس رکھتے۔ قدیم دوستول اور محکص بھائیوں کی یاس داری

چیور دی اینی جان کے نفع دنقصان سے بھی

ك مجوز مكاتب شاه إشلعيل كلي نترصيك و

دست بروار ہو گئے اور اس راہ میں خدا کے

سوا ہر سے کی باس داری سے ہم بیزار ہیں .

یسب کھ زبان سے کہ لینا چندائ شکل نہیں لیکن جس بزرگ نے پرسب کچھ فرمایا ، وہ اپنے اصل سب العین کے بیے ایک ایک ونہوی رشتے کو بے بروائی سے توڑ چکا تھاد درماسوی اللہ سے کامل بے تعلّق

کسب میں سے بید بیت ایک رہے وی رسے وی میں ورب اس این اور اپنے سائقیوں کی رکیفیت بیان کی و کمٹن منزل کے کہ کے بیس مقام پر پہنچا ہوا تھا ،جمال سے اپنی اور اپنے سائقیوں کی رکیفیت بیان کی و

ستیدا کمسلین کا آتباع ایک اور کمتوب میں فراقے ہیں کرمیرے پاس امراء وسلاطین کی طرح دریاد کے خزانے سے میرے لیے خرج بنج دریم دویناد کے خزانے سے میرے لیے خرج بنج

جامات :

میراطرفیه و بی ہے ہومیرے نا ناسر دار
انبیار نے اختیار فرایا۔ایک روز سوکھی وئی
بیبٹ جرکر کھالیتا ہوں اور خُدا کا شکر بجالانا
ہوایک فیجو کارتبا الجامع کی کھی ہوئی کے انتقاد کی مستقل ہے جھوں نے محض رب العالمین کے
دین کی خدمت کے لیے کر با ندھی اور اپنی
طرف سے جانیں راہِ خدا میں قربانی کے لیے
پیش کر دیں۔ دعا ہے کہ خدا بخس شعب شہاد
سے سرفرازی بخشے یا فتح ونصرت کی توفیق عطا
فرائے عرض بجارا ظاہری حال ان فقیروں

اورجاجروب كاساب حبس سے رمول خسط

صلی الله علیه وآلم اسلّم ا درا ب کے اصحا کہا گا

له " مجور مكاتيب شاه اسمعيل" كلي نسخ مسخ مسكر +

کو بجرت کے ابتدائی زمانے میں سالقریراعظاہ را ورضا استیرصاحب اور ان کے رفیقوں کے بیش نظرا علا ، کلمة الله اور رصاب باری تعالیٰ کے موای فی نقادان کے نزویک بعیت کامقصود ہی پرتھا کہ خدا کی رصنا حاصل ہو۔ فرماتے ہیں: مشائع طربقت كمائه يربعيت كا مقصودا زبيعت بردست مشائخ طر مقفروص برب كه خداكي رمناهاصل مو بغيب تناكدواه رضامندئ حضرت حق بديست ا در خدا کی رضاروش شرفیت کی بیروی پر المورا وفامندي حضرت حي منحصر درا تباع موقوف ہے۔ چھض رسول الله فسلی الله علیہ قرم شربيت غمآ است مركه سوائے شربعیث مطفویہ کی شراعیت کے سوارضا سے جی حاصل کرنے کا طريق تصيل رضامندي حق انتكارو ، كيسس قائل ہے وہ حجوثا اور گمراہ ہے۔اس کا دعو ب شک آن خص کا دنب و گمراه است و باطل ہے اور کشاجانے کے لائی نمیں ۔ دعوى اوباطل ونامسموع واساس شرييت رمول المتصلعم كي شريفيت كي بنيا د دوماً تيربين مصطفوي دوامراست اقل ترك اشراك اکس ترک اشراک دوسری ترک بدهات . وٹانی ترک بدعات کی مجرددون كي تفسيل بيان كرت مرك فرات بين: ترك اشراك يرب كم فدا كسواكسي كومشكلوا اور الما وُن كا دُوركرنے والا مستحباً عاسق نبى ، ولى ، صالح لوگ اور فرشتے خداكى باركا و مح مقبول ہيں۔ خدا کی رضا حاصل کرنے بیں او کی بیروی کرنی جا ہیں۔اس راہ میں انھیں اپنے بیشوا ماننا جا ہیں۔ انھیں زمانی حواوث پرقاورما ننا ؟ عالم السر ماننا أمركز مناسب نهيس و ترك بدعانت يرب كه تمام هوا و ات ، معاملات نيزمعاشي اورمعا دئ أور في انبيا منتح مناتم حضرت مختررسول الشرصلي الله عليه والم وسلم كمطريق پرمفیوطی اورا ولوالعزمی سے تھی جا کیے جائیں۔ دوسرے دوگوں نے جونٹی سمیں پیداکر ہی ہیں ابن سے دُور ربنا جاسيه ستيصاحب في جاعت كى تاسيس ونظيم الخيل اصول بدكى تقى اوراس حقيقت ميس كوئي مشبه ك " مجوع مكاتيب شاه الملحيل قلي نسخه ملك

نهيل كه جاعت برمنزل اوربرمر ملے ميں انھيں اصول كاعملي مرقع بني رہي ۽ اخلاص في انعمل إنواب وزيرالة وله فه مكتما ب مستيصا صب جاعب محابين كوبهيشه تاكيا فرماتے رہتے تھے کہ کھی نفس وشیطان کے تقاضے کی بنا برمیدان کارزارس قدم مزر کھنا: بررهمت حضرت جهاں پنا ه جل ذکرهٔ فعدا کی رحمت سے وس تفری شعار سیاه السبيا وتقوى وست كا ورا اخلاص في المل كا وخلاص اس مرتب يرسيني بؤا تقاكرا يك بالرسرتبرشده بووکراگر محامد للی کی یک ایک ایک سیامی کی ملسیت کے محاس تحریر کی جائیں ترانھیں پوراکرنے کے لیے لاشنا ہی فتر سيابى ازال شكرظفرانتهابي برقلم آيدوفتر بايدغيرمتنابى كدقمش برانجام رسده جنگب، تمان زنی سے میشیتر تمام مجامدین کورایت کردی گئی تھی کہ جو برطید، ورمقا بلد کرے ، اس سے لطور جوامان طلب كريك استفامان دس دوء ستدصاحب کے نزدیک بندگی کامعیاریی تفاکر ہرشے خداکی رضائے بیے قربان کردی جائے۔ وہ فرات بين: بنده كدور مقابلغ اعداست مولاس خود جس بندے کے دل میں اپنے آقا کے غيرت وحميّت ني دارد افي الحقيقت بنده وشمنوں کے خلاف غیرت وحمیت کی حوارت نبست ومحبّله جان د مال وعزّت وا برف . پیدانه موا وه بنده نهیس اورمحبّت کابو دعوی وارموبوب کی نوشنودی کے کیے جان و مال خودرا ورتحصيل رضائي معبوب خود نكاه داردا ا درعزت والبروقر لان كرويين مين وربع كري في الحقيقت محت نے ﴿ اس کا دعوای محتبت بے اصل سے و ایک اسم اصل | جاعت کی تربت میں ستیرصاحب کے بیش نظرایک اسم اصل بھی اجس کاذکر تر معنوی نے یوں کیا ہے: ك" وصالا "مصرووم صاف ب عله " مجدور مما تبب شاه اسمعيل" تلي تسخر صاف و

مسلمان کوچا ہیے کہ لذید کھانوں ، میرشی
چیزوں یا جسم ہے میروں دغیرہ کے سلسلیس کی خواہش میرشی کو ہوتی ہے ، دوسرے
مسلمان بھائیوں کو اپنے آپ پر مفقد م رکھے
اور خود ہیچے رہے ۔ اس کے لیے منا سبنہیں
کرخطو فضسانی میں دوسروں سے زیادہ حصر
کرخطو فضسانی میں دوسروں سے زیادہ حصر
کی بند کرنی چا ہیے ۔ جب رنج و تکلیف کا
موقع بیش آجا ہے واران پر با و تکلیف کا تا پیند زکرے و

مسلمان را می باید کدورمقام خوابه ش نفسانی و مشتهیات آن شل طعام لذینه شیری چ وانواع فاکد د گیر را در را آن سلیمن را بیشس تفدیم دمروخود از آنها موخر شود و رواید دارد کد زیاده از الیشان به خطوظ نفسانی محظوظ گرود بلکر درین امرکی روانپ خویش به نزماید و در مقام رخ و تحلیف نفس خود را بروگران مقدم سازد و امدن بلا و تحلیف بر آنها زیسنده

مسمکیم و توکل استیصاصب نے اس تعلیم درسیت کا عملی نوندیش کردیا ۔ جب دہ سرعد بینچے سے قر اہل سرمدیس سے اکثر رؤساء نے ان کی دعوت تبول کمرلی تھی۔ شلا غلز ٹی ، ننگر اری ، شنواری ، افریدی ا جمند ، خلیل ، ختک ، مندر ، تنولی ، ان مے علاوہ کشمیر کے رئیبول اورسوات ، بنیر ، باجوڑ اور مکھلی کے

باستندول في الداوك يختر وعدي كري تصريب ما مساني كوعض الله كا فضل قراردية

ت - وو غود لكصة بين :

بردوزخدا کاشکر بجالاتا ہوں۔ اپنے حلل پرتوتب مواہد کرمچد بے تقیقت فتے احد مجیر خاکسار حاجز کو اس بڑی نعمت اور اس خظیم عیلتے سے سرفرازی خشی گئی۔ بعنی مجھ ضعیف 'کمز در اور بے سروسالمان کے جان معیف 'کمز در اور بے سروسالمان کے جان

می نمایم کو ای فرزهٔ میده مقدار معاجر خاکسار را به ای نعمت عظمی وعطیته کبری موقع گروانید یعتی جان دمال این ضعیف و نا تدان بر سرو سامال را به موقف قبدل خدر سانمید . . .

برروز شكر بجامي آرم ويرحال وتعجب

لع منظوره " صلاهظ ع

ال کوالد تعالی نے درجہ فہول بخشا- اس سے بھی بھیب ترامریہ ہے کہ اس کا رواز اوراد نی بھی بھیب ترامریہ ہے کہ اس کا رواز اوراد نی بنج میں میراول ولل سے لبرینہ اور اللہ میراسید اور اللہ کام اللی کی بیروی کے حذیب سے مالا مال ہے اور زما نے کے نشیب فرانسے والکل یاک ہ فرانسے والکل یاک ہ

عجب ترة تكه درتمامى اي كارد بارو بگل اير نشيب و فراز دل اخلاص منزل براعتما د و كل مشحون دارم وبررضا وسليم مقرون سينهٔ صفا گنجينهٔ از ارزو افعيا و احكام رائيماً ملامال است و ازنشيب و فراز زمانه مراجهٔ

ستبدها حب مورد المراق المراق

له " جموعه مكاتيب شاه أسلعيل" تلمى نسم م<u>ا ١٩٣٠ ما ١٩</u>٣٠

کوالیسی خبری کننا دیں جن کانتیجریسی موسکتا تھا کہ وہ رئج وغم میں متبلا موجائیں ۔ سیدصاحب کویہ واقعم علی ا موال لکھا کہ ہم مراطمینان اپنے کام میں شغول ہیں ، تشویش إنتن کی کوئی وجرنمیں ۔ اگراً پ کوصرف اس بات پرقلق مردا کہ

مہم سکینوں کے لیے کا فروں اور منا نقول كزران مامساكين ازبيجهم اعداس كقار كه بجوم كه باعث عرصه دیات ننگ سے -ومنافقين وركمال ضيق است وماب جهاد منوز جهاد كا دروازه انجى كحفلانهين اورمقنعود كاراستر مفتوح ندشده وبهيج داهتصودكشاوه نركردبيره صاف نهیں ہوا بگہ بےسروسامانی کی حالت ومحض بيسروسامان درميان كوسستان كروش میں کوستان کے درمیان جگر لگارہے ہیں تو مىكنىم ليس اين عنى را موجب رنحبت نوول سركنه اس رقطعاً ريج نرسوناجا بيدا محد تتدكر سم الله نها بدگروا نسيرچ كربراطاعت الشرجحدالشيهيشر کی فرطاں برداری میں ہمبیشہ خوش اور بیٹے م ہیے خوش دبغم لوده ايم وكاست كليف ايس راه را ببي اوراس راه كي شيفون كوكبيخ تطبيفيز نهيس تجهاه تنكيف نشمرده اليمء

پیمر فرماتے ہیں کہ ماسوی اللہ کے رشتوں میں آپ کے ساتھ جور مشتہ ہے وہ سب سے بڑھ کرعزیز ہے اور کھ میں مند سر کہ میں میں میں نہ ایک مثال کرتا تا خاص میں ثالماں میں م

پریشتہ بھی صرف اس لیے عوبیز ہے کہ خدا کی رضا کے تقاضوں میں شامل ہے و

ا طاعت رہب العالمین ایک کمتوب میں بیویوں کوتھریفرماتے ہیں کداگرہے آپ کوسپ کی معلم سے اور مکھنے کی ماجت نہیں لیکن محض تذکیرونصیصت کے خیلا

معلوم سے اور مکھنے کی ماجت نہیں لیکن محض تذکیرونصیعت کے خیال است انکھتا ہوں:

رتبها لعالمین کی فرال برداری میں ج ارام اور لذّت ہے وہ کسی دوسری چیز بیت صور منیں - بی سیدها راستر دونون ان کی مرفر د فی اور

بهتری کاباعث ہے۔ کسی دوسری چیزوس اس سعادت کی کمیل اور اس دولمت کا آنام نصیب

ولذت است ورجیز دیگیمتفتور نے مهیں راه راست موجب سرخ رو ئی دا رین و بسبود نشأ تین ودرجیز دیگیمسل این سعاوت مام این دولت نصیب نشور و

أنجردرا طاعت رب العالمين أرام

www.besturdubooks.wordpress.com

#### نىيى بردسكتا •

مهاجرات بین ستید صاحب کی نوش دامن (ستیده زمره کی والده ها جده اور ستیده سائره کی نانی) بھی تقیس ا اضول نے ایک برتبر وطن اوٹ دبانے کا خیال ظاہر کیا ۔ ستیدصا حب کویہ بات معلوم ہوئی تو مکھا کر پر بیثان شر ہمل - اس راستے پر قدم مزرکھیں چوخلاف حق ہے ۔ تمام تعلقین کوستی دیا لوری سیمانڈ کی مخالفت و بال کاباعث ہمتی ہے :

اکب بروش ب کر بیا کی بیات کی بیات کی و شد سے

میرا برانعتق ہے وہ صرف خدا کے لیے ہے۔ اگر

ان میں سے کوئی خدا کے خلاف راستراختیار

کرے گا قومیرے ول سے بھی اس کی محبت

مکل جائے گی۔ ضروری ہے کہ آپ استعفارسے

کام لیں اور یہ وسوسہ اپنے دل سے مکالیں۔

ددسروں کے لیے شیلی اورشنی کا باعث مول و و

يرضميرنيراً شكاراست كدايي بنده ضعيف را ان فيرعلا قد إخدهان وبزرگال عرباشد محض لند في الله مى باشد محض لند في الله مى باشد عن باشد و بن اگرا حدسداز خددان وبزرگال مخالفت خلالا زم گيرو علاقدا وازول اخلاص منزليم ميرسم رود لازم كم بزرييراسفا اين وسوسه را ازخا طرشرفي بدر فردوده برستى و بشقى ديگيال بردازند وا ثبات ندم را برخود و ا

لازم بناليس ٠

یی موز تھا جس نے جا عت کے تام افراد کو استقامت کی چٹانیں بنایا - ان کے دل عشق حق سے معمور ہوسے اور انفوں نے دین کی راہ میں قربانی کے وہرقع پیش کیے ،جن کی مثالیں ہندوستان کی ، اربخ میں موجع کمیاب ہیں \*

# گیارهوال باب جاعت کی اسلامی اوراخلاقی شان —(۲)—

جاعبت اوراس كاسروسامان استيصاحب في راو بجرت مين قرم ركما توان كرفيق إلى چوموسے زیادہ نہ تھے۔ ان میں سے اکٹر کے اِس بندوقیں اور الاریں تو تھیں' قرب کوئی نر بھی - اتنی مچیوٹی جا اننے تھوڑے سامان کے سابھ تطبیر سند کے لیے کلی تھی۔ ظاہر ہے کہ جولوگ سیاہ اور سازور ا مان کی کثرت کے بل پرجنگی قرت کا اندازه کرنے کے منا دی تھے اور ستیدصا حب کی فرج سے قطعاً متا تُر زم ہوسکتے تھے - یقین ہے کرداستے کے اکثر رئیبوں نے اسی بنا پرستیرصاحب کے اقدام کوکسی اہمیت کامستی نسمجھا۔ قندرھار سے مزمد من برین بل گئے۔ ان سب کی تعداد زیادہ سے زیادہ ایک ہزار ہو گی۔ اسی سے جنگ کا ا فاز سخا ہر جب مبدوتان سے شعد و قافلے پینچ گئے تواندازہ یہ ہے کوگل محابدین دواٹھ ھائی ہزار ہو گئے ہوں گے۔ اس سے تعداد کمھی نہ بڑھی، البتہ پختلف جنگوں میں مقامی لوگ شریک ہوتے رہے ، چرحملے کے وقت تعدا دبڑھا نے کے موجب بن عاتے تھے، سكن استفامت كيموقع يرهموأساتھ حيور حاتے تھے 4 فنوت است ا تاہم یہ امرفاص ترتیہ کا ستی ہے کہ س مختصر سی فرج سے سید صاحب نے سرحد میں سکھوں کے میں سدورج نا زک صورت بیداکر دی اور وہ بعض شرائط پر اٹک یار کا پورا علاقہ سیدصا حب کر دے دیے کے بیات تا رہوگئے ستیصاحب نے پر بیش کش بے توقف تھکرادی اس میے کوان کا نصب بعین سلطنت ر است من تفا بلكره مهندوستان كوغيرول كم تستطرس ياك كرك شرعى نظام جارى كرنا چا ست عق - بن نٹا ئیوں میں انھیں شاندارفتومات حاصل ہوئیں ان میں مجاہدین کی تعداد پشمنوں کے مقابلے میں ہدت کم تھی۔ شلاً اکوڑہ کی جنگ میں سکھوں کی فوج پانچ ہزار اور دس ہزار کے درمیان تھی اور اس کے پاس بادرا

جنگی سامان موجود مخفا ۱۰س بشکر بر تجیا ہے کے لیے جرمیا مدین بھیجے گئے ۱۱ن میں سے صرف ایک استھیٹیر سندوستانی تحے اور اُسی تندهاری - کچه کم سات سومقامی لوگ تھے۔ جنگ کا سب سے بڑا بہج صرف مجابدین فے انتظاما اور شاندار فتح حاصل کی۔ زید دکی لڑائی میں یار محد ناں کا نشکر آ کھ وس ہزارہے کم نرتھا تا ہم صرف سات سومجا ہدین نے اسٹ کست فاش دی۔ مجابدین میں سے صرف دوشہید ہوہے اور جار زخی- مایار کی ایرا کی میں وُر انیوں کے حار ہزار بیا دوں اور آگھ ہزار سواروں سے مقابلہ تھا۔ عجامہ بن صرف ساڑھے تین ہزار تھے اورمیدان انفیں کے ہاتھ رہا۔ یہ واقعات یقیناً ایسے ہیں، جن سے ستیصاحب کی شان تربیت اور کمال مروم گری روزروش کی طرح آشکارا سبے . كمال عجرو وانكسار | بجرقابل توجرامريه سي كوان تن سي كسى بهى كارنام يرمجادين كے دل ميں غرور بيدا نرسؤا يجتك مايار كي بعد شرخص كى زبان پريدالفاظ يقفه كه الله تعالى في محص ابنى قرت و قلدمت سے ہمیں زور آوروں پر فتح عطا کی جو ملک وخرزائن کے مالک محقے اور اطبینان قلب کا ہوال تھا کہ زو فرود جنگ میں وہ اس طرح سر رکی ہوتے ، جیسے لوگ کسی کے بال دعوت طعام کے لیے جاتے ہیں ، ستدماحب في ايك موقع يرتحر وفرالا تفا: الله تعالیٰ کاشکراوراحسان ہے کرخلص المحدث والته كامنين ساوقين رائه در ہنگام نتج نخوت وغرورے ہم می رسد و مذور مسمونوں کے دل میں نرفتے کے وقت تکمیرو غرور پیلاموتا ہے، نشکست کے وقت ان میں وقنت شكست تقاعد وفتوري . انتشارا ورافسردگی آتی ہے و میدان جها دمیں انصیں گوناگو م شنکلات سے میمی سابقہ بڑا اور بعض اوتات شدید ضربیں میمی لگیں ' تاهم نرا بخول في مهمت إرئ نرا بني بيرسروساما ني كے مپش نظراصل كام سے كناره كمشى اختيار كى - ده جها و کواہیب نہایت اہم اسلامی فرض سمجھتے ستھے اور اس کی بچا آوری میں تادم ہے خراسی طرح سرگرم ومستعد رہے ا جس طرح تخلص مسلمان نماز اروزه عج اورزگرة جيسے فرائض اداكرنے كے يايمستعدرمت بي • イハムかん. له " مجوعة مكاتيب شاه إسلعيل تلمي نسخر سهه م

طرافی زندگی اور مرحد پہنچ سے قرمعیشت کی نگی بڑی پریشان کن تھی-ان میں سے شاید ہی کوئی ہوئی زندگی اور میں سے شاید ہی کوئی ہوئی ایسے نہ موجود ہے میں مرحد پہنچ سے قرمعیشت کی بسر نہ کرتیکا تھا۔ بعض برخ سے برائے دئیس مازی پور ' نیکن مثلاً مرفیض علی ابن میں فرود الفقارعلی فاں رئیس کا کوکھ دور اسٹیخ امجد علی ابن شیخ فرزند علی رئیس مازی پور ' نیکن کوئی تعلیف ان کے عوم میں تولول پدیا نہ کرسکی ۔ عام طریقہ یہ تھاکہ دات سے معام فراغت کے بعد فراغت کے اردا واکرتے ۔ بھر سے دار ہوں پر کھڑے ۔ بوجواتے ۔ باتی نیا بدین برسور ہے مولوی فتح علی فراتے بیں کے اشکا کی اردا واکر واکر واکر واکر اوگ آپ کی بابنیں سفتے کو رہا کرتے سے ادراس کی کا ایر واکر واکر اوگ آپ کی بابنیں سفتے کو رہا کرتے سے ادراس کے بیال کوئی سے رہا کرتے ہے کہ اس کی کا سرکسی کا نبر کمسی کا ببیٹ اور کسی کی بیٹھ وجی نے جہاں کہیں جگہ یائی ، بے تنگف سور کی و

" منظورہ " سے بھی اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے:

از فایت بے تکھی بستر حبا کا نوونسیکہ بہتر جبا کا نوونسیکہ بہتر جبا کا نوونسیکہ بہتر جبا کا نوونسیکہ بہتر بہت کا اور اہل دنیا کے طورط لیقوں سے اہل دنیا را باشدانہ بود بلک پاس سے جسر کی میں دیکھیے دایک کا پاؤں دوسرے میں دیکھیے دیکھی کے خلاف کے میں کی طرف اور کسی کا پہلوکسی کے خلاف

موتا ۽

نیکی میں سبقت اسٹون کی آرزو تھی کہ نیکی کے کاموں میں سب سے آگے رہے۔ اس کی ببیوں مثالیں جا بجا بیش کی جا بچی ہیں۔ اسب کا ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکرہے۔ یہ مقام آس زمانے میر فتح بہوا تھا ، جب گندم کی فصل پکھنے کے قریب تھی یستیدھا حب نے اعلان فرما و یا تھا کہ اہل امب بی سے بوشخص جاہے، براطیبنان وا پس آکرا بنی فصل سنجھال نے ۔ جولوگ وا پس ندائے، ان کی فصلوں کی دیکھ بھیا کہ بازش شرونا و کی جولوگ وا پس ندائے ان کی فصلوں کی دیکھ بھیا کہ بازش شرونا

ك وقالعُ " صفيهم ع

مرکئی ست برصاحب نے مجاہدین کوفلہ انتظانے کا حکم دیا۔ منشی بھی اس کام میں شرک ہوگئے مرفیض علی گرکھ پرری نے مجاری اور انتھیں بڑی تکلیف ہوئی۔ برحالت دیکھ کوستید صاحب نے منشیول کو یہ خدست معاف فرا دی میرفیض علی بھر بھی اس کام بیس مگھ رہے بستید جوفرعلی نے کہا کہ اب کیوں تکلیف انتظافے بیں ؟ فروایا:

برجند فرضیت از ما ساقط شد الماسخباباً الكرچه به كام فرض ندر با الكن ايك برا به بجا اً درئ اين كارمي روم و بسنديده امركي بجا اً دري كے خيال سے جار ما بون

سسیرت سیداحد شهید" میں بروا قعر تفصیلاً بیان بوجکا ہے کہ ایک مرتبدرات کے وقت بیٹنی بلند بخت شخ محد اسٹی گورکھ بوری کی آمانش میں اُئے سستیر جفر علی نے کہا کہ وہ سرکاری کھی خردینے کے سلسلے میں دن بھر بھرتے رہے ، اب سورہے ہیں کہتے تھے کہ طبیعت اچھی نہیں ۔ جھے بگایا نرجائے ۔اگرکوئی ضروری کام ہوتو

مے فرہائیے بشیخ بلند بخبت نے فرما یک بائندہ خال کی رنبورکیں جگہ جگہ کمجھری پڑی ہیں، انھیں لانا ہے۔ جانچ ستد بصفر علی اسی وقت روانہ ہو گئے۔ ساری رات سفر میں گزری- انگے دن چاسشت کے وقت تک تسام

ت در در کہیں گے اسٹے یسفرا تناکشون تھا کہ ستید عبفہ علی کو بخار آگیا ۔ شیخ محد اسٹی گار کھرپوری اِ رہار ان سے تعبگر نے رور کہیں گے آئے یسفرا تناکشون تھا کہ ستید عبفہ علی کو بخار آگیا ۔ شیخ محد اسٹی گار کھرپوری اِ رہار ان سے تعبگر نے

من كحب علم مرس نام آيا تقالوب في كيول يتكليف الحالي ؟

عبدالمجید خال مزیدی ساکن جمان ابا و دراسے برایی ) کا واقعہ بھی سیرت میں بان ہوچکا ہے ۔ جنگ وکو او کے موقع پر انحفیں بخارا کا تھا اور خاصے کمزور ہوگئے ہتنے 'اس فیصلے سیدها حب نے انھیں

جنگ کے بیے نتخب نرفرایا۔ وہ بیتا با برسیدصاحب کی خدمت میں حاضر موکر عرض پرداز ہوت :

حضرت ا میں کچھ ایسا بھار تونمیں کہ چلنے کی طاقت نہم اور یہ پہلا محارب ہے ہجس میں جاد فی سبیل اللہ کی بنیا در کھی جائے گی۔ میرا نام ضرور شامل فرما دیجیے، تاکہ سیقت کی

نفيلت سے محروم نررہ جاؤں ہ

 موراخیں وسے وی - اس سے بھی گئی آ دمیوں کو موت کے گھاٹ اُتادا - آخرخود بھی خلعت شہاد سے سرفراز موٹے ہ

شهادت يامنزل مراو | أقبال فاكها به:

شهادت سيمطلوب ومقصور مومن

نه مال فيمت عن كشور كث الى

اس شعر کی عملی تصویرین صرف جاعست جا بدین میں متی ہیں۔ جو عبائی شہادت پا آتا اس کے متعلق سب ہی کھتے تھے کہ وہ جومراد کے کر خدا کی راہ میں وطن سے ٹسکلاتھا ؛ پوری ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضامندی کی داہ میں صرف کر دے اور ہم سب سے راضی ہو ،

ا بل ستم کی غدّاری کے موقع برمولوی خدا سنش رام بیری پنی میں مصلے -ایک ملاکی سعی وکرمشش سے وہ

ا ورجیند دوسرے محابد محفوظ رہیں۔ ایک روز وہ مینٹی کے ملاستید محترسے بابتیں کردسے تنے۔ مجابرین کی مظر

کا ذکر تھی کیا تو ملاصاحب ہے اختیار اشک بار ہوگئے مولوی خدا مخش نے کہا:

مایرات بهین شهادت از مقام دور بهم شوق شهادت بهی کید دور دراز دست بهده ایم کسانیکه شهید شدند بهراد خود سے بهان آئے تھے۔ جولوگ شهید بهوسے اوه

و سف المده ایم ملط علیه جمید کسند که برمراد محده مست یهان است مصفه جولوک کسهمید بهوسته و وه رسیدند و کسانیکه با تی اند جمیس ارا ده دارند - مراد کویننج گئے۔ جوبا قی میں ان کااراوہ بھی

اشد تعالی امام ماراسلامت دارد- انشاء الله مین ب کرراه حتیس مانین دے دیں ۔ اشد

سامان جهاد با زمجتم خوامد كرويد و ما مارس امام كوسلامت ركفي وانشاء شدان

کی برکت سے پیر بہادکا ساما ن جمع ہوجائے گاہ موت سے بیم بروائی | کیا خوب فرایا کینتے بلندیجت دیوبندی نے کدڈر خون مرگ سے پیدا ہوتا ہے۔

بم اپنی جائیں طاکی راہ میں قربان کرچکے ہیں، بیس بیس کیا ڈرسے ؟

نه " منظوره " صيمه في ،

www.besturdubooks.wordpress.com

ستدصاحب کی تربیت نے مجاہدین کے دل سے خوف ہرگ زائل کردیا تھا۔ تربیت کا یرسب سے
بڑاکار نام تھا ہجس پرخاص قرضہ مبندول ہونی چاہیے۔ کوئی قرم زندگی کی منزل ہیں ترقی مندیں کرسکتی جب تک
خوف ہرگ سے کا ملاً پاک نہ ہوجائے۔ تاریخ ایسے وگرں کے بھی تذکروں سے لبریز ہے جنھوں نے دنیوی
عرقت ودولت اور کومت و فرماں روائی کے لیے موت سے بے پروائی اختیاری اسلام نے ترحید کے
استحکام 'خدا اور یوم آخرت پر کمال ایمان کے نسخ شافی سے خوف مرگ کی ہمیاری کا علاج کیا یہ تیوساحب
نے اتباع سنّت نبوی ہیں ہی نسخ استعال کیا۔ جرباعت خوف مرگ سے آئا دو ہوجائے 'اسے و نیاکی کوئی
طاقت ہراساں منیں کر گئی۔ آقبال نے ایک نعت کے آغازیس ہی دعائی تھی کے مسلماؤں کوغوف مرگ سے
نجات مل جائے:

اسه توما بی جارگان را ساز و برگ واریان این قدم را از ترس مرگ

# بارهوال باب جاعت کی اسلامی اوراخلاقی شان سرس

اخوات ومساوات اسبرت ستداحدشه يدك علاده كزشتا بداب مين بسيد اليه واتعات بين المين والمساوات المين المين واتعات بين المين المين

جماعت کی ایک بنیا دی خصوصیتت به مقمی که مرفر داخونت ومسا دات کا ایک نا در پکریتها - اس میں طمادر

رؤسا بھی شرکی سے نیکن کسی جاعتی کاروباری کہی اعلیٰ وادنیٰ کا سوال پیدا نہوا۔ برشخص ہر کام جی سبّ کے رہنے کی کوشش کرٹا شما۔ کھانے پینے 'رہنے سینے یا پہننے اور صفے ہیں سب برابر سے خود سیومان

به كسى معالمے ميں اپنے أب كوجماعت سے الك خركھتے تھے۔ يهال صرف چندوا قعات د برطور نموز وروہ كم

جاتے ہیں:

ا - قاضی مدنی بنگالی کے سائیس آلم بھوی کوعنایت النونے ایک معمولی معاملے پر وہ گھونسے رئیسیا کرویے -عنایت اللہ جاعت خاص کا آدی تھا اور سیدصاصب کے قدیم رنیق رئیں شار بوزا تھا۔ آپ نے خود یر معاملہ قاصلی الفضاۃ کے محالے کرویا۔ عنایت اللہ نے موالت میں اپنے جُرم کا اقرار کر آلیا بناخی ما نے لاہوری کے حق میں نیصلہ کردیا ۔ نیصلے کے بعد لاہوری نے عنایت اللہ کو سینے سے انگالیا ، ورکھا کم من اخا

كى رعنا كے ليے دينے بوائی كومعاف كرتا موں ،

٢- مولوى عيدالوباب لكصنوى قاسم علّه كمزور وخيب ومي تق يقسيم رسد كم ييدا مفول في الله

مقر رکویا مقاکم برخص کوباری باری دسد دینت - مولوی اما مهای عظیم آبادی فوارد تقے اور دستنو بسته کا اخیر علم دخا - امغوں نے جلد رسد فیف کے جوش میں مولوی صاحب کو دھکا دے دیا - یہ حالت دیکہ کر لیسن مجاہد بن عفتے میں آگئے اور امام کی کو اور کے جوش میں مولوی صاحب نے انفیس ندک دیا اور کہا: امام علی میرا بھائی ہے - وصحا دیا قریقے دیا 'آپ وک کیول جوش میں آگئے ، یہ بات سیدصاحب تک بنجی - آپ نے مولوی عبدالحق ب سے پوچھا - افول نے موض کیا کہ رام علی نیک بخت آدی ہیں - وہ دسد بین آئے تھے ، باری ان کی زخی - انفول نے طور کی اور مجھے دھکا لگ گیا - امام علی نے خود سیدصاحب کی خدمت میں حاصر بی خدمت میں حاصر بی خدمت میں حاصر بیا کہ میرا قصور معان کی اور مجھے دھکا لگ گیا - امام علی نے خود سیدصاحب کی خدمت میں حاصر بیکھ از وقت بھر اپنی ذیا وقی کا افراد کہ لیا اور مرص کیا کہ میرا قصور معان کرا دیجیے ،

سو - اہل ہم کی غدّاری کے وقت ما فظ عمدالعلی اور دولوی محدر مشان بھی شیوہ میں ستھے ستد امیر علی
بیت المال کا روبیہ ہے کر بنج بتار چلے گئے ۔ اضمیں ما فظ عبدالعلی نے گاؤں کے باہر پہنچا دیا لیکن خود ہر کہ کر
اور ہے گئے کو میں اس نازک وقع میں اپنے ساخیوں کوچھوڑ کر نہیں جاسکتا ۔ مولوی محدر مضان کو شیرہ کے
اور ہے باتا جا ہے ہے اسکی انفول نے بھی فیقوں سے ملیلہ کی گوارا نہ کی احدالان کے ساخیہ
مشہد ہو ہے ہ

مم - مینی میں جن مجاہدین کوقا قادہ حملے کا ہرف بننا پڑا 'ان میں بنیر کا ایک فرج ان جیب خال جی شامل تھا۔ بلوائی باربار اُسے آوازیں دیتے ہتے کہ تم ہمارے ہم قوم ہو سندوستانیوں سے دیگف ہوکر ہمارے پاس بطح آؤ۔ اس نے ہر رتبہ بھی جاب دیا کہ جاہدین کے ساتھ شسید ہوجانا میرے لزوک مزار درجہ ہر ہے اور جھار سے اور جھار سے ساتھ جینا منظور نہیں ہ

 والى مب يستيصاحب في ايك موقع يرتقرم كرت موس فروايا:

ہم لوگ اتنی منت سے اس ملک میں واسطے جماد فی سبیل التدکے آئے ہوسے ہیں اور مسلمانوں کی راست محرکرمیاں اُترے ہیں۔ فقطاس نبت سے کسب مسلمان بھا یُوں کے أَقَاق سے دين بسلام كاكام درست مواليكن بيال كيمسلمان بجائيوں كى تا آتفاقى كاير حال سے كه اگریم كونی صورت كفّار كوزيركرين كی نكالتے بین توانھير مسلمانوں سے ایک ندایک ان كا عامی بن کرنیج میں حارج ہوتا ہے ،

اس کے بعد یار محمّد خاں اور خا دے خاں کی مخالفا نہ کا رروا ٹیوں کو تفصیلاً بیان کیا ۔جنگ مایا رکے بعد يشا وربريش قدمي شروع موئي تواس وقت مي مختلف السرعدس فرالي

ما برائ تا سُدوین اسلام آمره ایم و بهم اسلام کی جایت کے لیے یہاں آئے اورسلمانوں کواس کام میں شرکب کر لینے کے فوا بال تفي أكب كاسرواد يجدكي كجي سع بمادا سائد چھوڈ کر کا فروں کے ساتھ مل گیا •

شراكت مسلمانان دري امرخوامهم سسروار شما (سلطان محدخاں ) از کیج فہمی خود بشراکت اگزشتہ بلِكَفّارْنكون ساركرد ميه

ان حالات میں سنید صاحب مجمے بیے دوسی صور تعین خیس : یا ان فتنوں کا افسداو کرتے یا کاروبا ر جادسے وست کش ہوجاتے۔ انھوں نے بیدلارا ستراختیا کیا اور سی ان کے بیے زیبا تھا۔ انسلان رئیبول

كحسائنے ذاتى اميال واغراض كے سواكر ئي دىنى، قومى يا مكى مقصد نہ تھا •

عود بمیت | جاعب مجابرین کی بیدی زندگی عزیمت کی دستا دیز ہے ۔گھرمار ابل وعبال امر موازا سے علیار گئی، راحت و ۴ سائش کا ترک ، غربت میں گونا گوں تحلیعوں کا ختیار ، پرچیز میں سرمیت ہی کا کرشم فیل

وہ برلحظدا پنی جا نیں ہے ایوں پر ملے بھرتے سے - یہ بھی نہیں کرموجودہ زمانے کے عام ج عی مورکوں فائع الحفیں شہرت و نامودی کی امتید ہویا سبجھ رہے ہوں کہ فتح و کامرانی کی حالمت میں بڑے برٹے سے عہدے بایل کا

ان کے بیش نظر خدمت وین کے سوا کھی زھا اور ج کھی کردیے تھے ، صرف خلا کے لیے کردہے تھے عزیت

كامفهوم اوركيا بورّاسيه ؟ الخول في مرميدان عمل مين اخلاص وعزيمت كي حريت الكيز نمو في بيش كيه ا

www.besturdubooks.wordpress.com

جن کی شالیں اسلامی سند کی تاریخ میں شاذہی السکیں گی۔ یہاں صرف چندوا قعات برطور نموشر پیش کید جاتے ہیں:

ا- اسب اورجیتر یا تی نیخ ہو چکے تصریب سید ماحب پنجتارتشریف نے گئے تھے۔ بھوڑ ہے سے مجاہدین ان دونوں قلوں کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس حالت بیں معلوم ہوا کوسردار یا ئندہ خان تنولی بھاری شکر جمع کرکے دونوں قلوں پرجملد کرنا چاہتا ہے۔ دریا یار کے بختلف قلول سے سکھ فوج کی گولیاں بھی آتی دہتی تھیں۔ چیتر یا بی کے لیخ طرہ بست زیادہ تھا۔ بینخ ولی محقر روزانہ صبح کو سواسو بجاہدین کے ساتھ امب سے چیتر بائی جاتے دن والی گزار تے اور دات کی تاریخی میں والیس آتے۔ گویا خاسی لمی مذت تک آمدورفت کا پسلسلہ جاری رہا ہو ہوا کو ارت اور دات کی تاریخی میں والیس آتے۔ گویا خاسی لمی مذت تک آمدورفت کا پسلسلہ جاری رہا ہو پہنا ارسے شیم کی غداری کے باعث بست سے مجا بدین خلاوا نہ شہدیہ ہو چکے تھے ۔ سید صاحب نے بیختار سے شیم کی غداری کے باعث بہت مجاہدین کے ساتھ امی اور حیا نظام میں خاسی کے جاعت مجاہدین کے سالار دی گا میں اور جیتر ان کی کے خلعے بدستور بجا ہدین کے جسے میں تھا۔ امی میں خاسی کا نہ جاتے ہوڑ نا مکن تھا ، منہ ان کی جاعت مجاہدین کے سالار میں اور جیتر نامی کی خاسی ان کے باس سکھوں صاصل تھا۔ دونوں سالاروں آیا جا عموں کے لیے نہ سید سے حکم کے بغیر قلعہ چوٹرنا مکن تھا ، منہ ان کے باس سکھوں کا برین میں تھی جا کہ خاسی ان شخط میں مارے جی نہ سکتے تھے۔ اس اثنا میں ان کے باس سکھوں کا بریا میں بنچا کہ میں میں جا بھی نہ سکتے تھے۔ اس اثنا میں ان کے باس سکھوں کا بریا بہتی کی بی تھا رہی ہوں ہوئے کہ دونوں معالادوں کا بریا بیا کہ بیا ہی میں ان شخط کو بریا جا ہوں نہ ہوئی کی بریا ہوں ہوئے کہ جا ہوں ہوئے کہ دونوں معالادوں کا بریا بیا کہ بیاں بنچا کہ ہوئے بیا ہوئی کی بریا ہوئی کی دونوں معالی شیخ بلند بخت کا جواب نقل کو تے ہیں۔ قرایا :

اپنے سردارسے کو اہم امرالمونین کے تابع فرمان ہیں یصرت کے حکم کے بغیر کوئی کام مہیں کرسکتے ۔ اپنے وطنوں سے اس نے آئے ہیں کہ کا فروں سے جنگ کریں ۔ نرملک چا ہے ہیں نرمال ۔ ہیں ذکری سے کیا غرض ہ ہاری موت اورزندگی امیرالموئنین کے ساتھ ہے ۔ قادر ذوا لیلال کے سواہم کسی سے نمیں ڈرتے ۔ ۔ ۔ اگر نجیبیت سنگھر جی اپنا شکر کے کرآئے تو نرفریں گے ۔ ڈرخون مرگ سے پیدا ہوتا ہے ۔ ہم اپنی جانیں خدا کے داستے میں قربان کر چکے نیں۔ لیں ہیں کیا ڈریے ، ہماری طرف سے کہ دینا کہ بھر ہمیں ایسا بیام نرجیجا جاسے کی

له " منظوره " ص<u>١٠٢٥-١٠٢٠</u> ا

سے بالاکوٹ جانے کی تیاری کرنی بدیکن درہ مجوگا کوٹ ہے جملے کا پخشادادہ کرچکے ہیں آوا پ نے سیحوں
سے بالاکوٹ جانے کی تیاری کرنی بدیکن درہ مجوگا منگ کی حفاظت کا انتظام ضروری مضا اس بیے کہ
اندلیشری ، شایدسکو اس حملہ کردیں ۔ اب نے روائی سے میٹیٹر میاں ضیادالڈین مجبلتی اورخضرفاں قندھاری
کوایک جیش دے کر بحبراً منگ میں اقامت کا حکم دیا بخضرفاں نے بڑے ہجز سے مندیوش کرتے ہوے کہ!
جنگ دریوش ہے اس حالت میں صفرت کی رفاقت نے مجوٹروں گا۔ اس جانبا زمجا ہدکو بڑے اصرارسے روکا
گیا کہ جوگر امنگ کی حفاظت بھی آئی ہی ضروری ہے جنن کر جنگ میں رفاقت و
کھوگر امنگ کی حفاظت بھی آئی ہی ضروری ہے جننی کر جنگ میں رفاقت و
کھوگر امنگ کی حفاظت بھی آئی ہی ضروری ہے جننی کر جنگ میں رفاقت و
کھوگر امنگ کی حفاظت بھی آئی ہوئی زندگی تحلیف اورشفت سے رفعانا نہ ملی یا مناق حضرور ایا کہ خور ان کے سیاد
معربت کم ہوتا ، فیکن ان کی زبان پر کم جبی شکایت کا ایک حرف بھی خاتا ۔ مثال کے طور پر وایا رکی لڑا ائی

کھنے کا ہوش ہی درم یستی جعفر علی نفوی منشی خاند کے معزز دکن سے جنگ طیار کے بعد جن اصحاب کو شاہ صا کہ اللہ مان معلی کے ساتھ مردان جانے کا حکم الا 'ان میں ستیر جفر علی بھی تھے۔ وہ فراتے ہیں : میں نے شاہ صا

کے دن ایفیں صبح سے شام تک کھانے کا موقع نزطا - دات کو قدد پہنچے توات تھک چکے تھے کہ کھانا

سے وض کیاکدرات کو کچھ نہ کھایا تھا۔ دن کے وقت، کیس خشک کھڑا ملاء دمی کھاکر پانی پی لیا۔ احازت ہو ترجلدی جلدی عدف الے کھالوں۔ اضول نے فرایا کہ ردنی مسا تھے لوا در توروسے باہڑ کل کر کھا تا۔ سستید

جفر على في اسى بدعمل كيا •

مروان سعیت در بریش قدی شروع بوگئی - اس سغریس بھی ایک موقع پر رسون اس محمدًا سا فقر إجرای وه تعده اروس تقسیم کویا ، پولشکرسے اکے بڑھ کر دریا کے کنارے مدیعے بنائے بیٹے تھے ۔ باتی مجاہدین فرمرٹ کائے کے گوشت کی ایک ایک برقی پراکتفا کی سستیرصا حب بھی مجاہدین کی طرح ناقے سے رہے ہ

بعض اعقات تکیفیس بست برصح با تی رئید منطا ابتدائی دوریس مجابدین زیاده ترساگ بات برگزاره کستے رہے - عینگلئ میں رسند کی تنگی کے علاوہ اکثر مجابدین جا رہو گئے۔ مودی فتح علی کہتے ہیں کرسکے وال مجاہدین

میں سے صرف بچھ سات تندرست رہے ہوں مگے اور ان کی حالت بر تقی کہ ون اِت کا ایک ایک ایک بیماروں کی تیمارواری اور دوا وارومیں صرف جونے لگا یستیور تم علی جانگانوی اکورہ میں زخی سر کر دواڑھا يهين صاحب فراش رب حيكلي بهنيف يدان كي صحت وري طرح بحال زبوني على الام تنها جاليس بايرر كى تيار دارى كابارا مفاليا اورتتى المقدوكسى كريجى تطبيف نرمون دى • إلى من علم عابدين كي ايس خصوصيت يرمني كمي كوجي إلى سے كام كرف يس تائل مر تقا ستیمامه این واتعات مسئاتے دہتے تھے کہ ہم فرآب امیرخاں کے شکریس تھے ادر کہارے دحر نے کے لیے جاتے توا پنے اس کے دس ساتھیوں کے کپڑے بھی دھولاتے ۔ا کی۔ مرتبہمروان میں مھرے ترسمیدکے یاس کی حبکہ باتھی بندھنے کے باعث گندی ہوگئی تھی پستیدصاحب نے خدکدال لیا ، شاہ اسلعیل نے ٹوکری سنبحال بی دور تقوری ویرمین ساری جگدما ف کردی . بنجتار میں جو عِکمہ نماز کے لیے تخصوص کر لی تقی اس کے گرو ایک احاطہ تھا۔ د جیست انز فرش۔ نماز پڑھتے وقت عابدین کے کنکر چیئے تھے -ایک روزمتیصاحب عابدین کو فیکر جگل میں نکل گئے اوراتی كُاس كاٹ لائے كەفرش براكيب نىش مونى تە بجيادى كمئى - اسى طرح چندروز بعد يجيير باكر يجيت كانظاً کرلیا - مجابدین ہی سفیمسیمدیس توسیع کرلی ، انفیس سفے اپنے لیے شئے مکان بنا لیے - " منظورہ میں مرقوم سے حضرت کی تعلیم کے مطابق کسی کوکسی کام میں مارز بھی۔ سب ابنے ہا تھ سے کیڑے دھوتے ا کھانا پکاتے ، حنگل سے لکڑی لاتے ، چکی پیپتے ، بیماروں اورمغدوروں کی نے اور نحاست شاکر ماہر بھینکتے ربولوگ بعد میں ہے ا انفول نے بہلوں کود کھوکر میں حاصل کرانیا • حق گوفی میں بدیا کی | مجاہرین ستید صاحب کا اتنا اوب کرتے تھے کہ اس کی مثال ملنی شکل ہے: تاہم حق بات کھنے میں کسی کوباک نرتھا سستدماحب نے خود کئی مرتبہ مجاہرین سے فرایا کھا کہ میں بشر موں ا گرکسی وقت کوئی بے جایا خلاف شریعیت بات میری زبان سے صاور بھوقو ضرور مجھے اگاہ کرنا ، ورنہ قیاضت كروزسب كاوامن مكرون كارسينا كيراكي مرتبرميان عبدالشرك يي بي اختيار مردود كالفظ زبان مبارک سے نکل گیا ۔میاں نظام الدین شیتی فے آپ کو مادولایا کر بے لفظ کسی مسلمان کے بیے کیسا ہے ؟ فرایا۔

سخت قصور موا عجرسب كسامغ ميان عبدالله معانى الكي شاهمعيل أمني توخود اخيين بيوا تعرسنالا سابي بي ية تكف اين معاني الكف كا ذكركيا -الك مرتبرص زنى فيل في سيرصاحب سي عُشرما ف كرديين كي درخواست كي-آب ف تاليف والا کی خوض سے درخواست منظور کرلی - اس کا جرحا ہوا ترشاہ اسمعیل نے صاف کر دیا کہ عُشر حقوق مشرعی میں سے ا جا درا ام بحی اصماف نبیس کرسکتا و امب پر ملے کا خطرہ پیدا موا تر سیدصاحب نے شاد اسمعیل کوئلمصا کومستورات کو قلعے سے نکال کرکسی محفوظ مقام پر بھیج دیا جائے۔شاہ صاحب بھتے تھے کہ ستورات کو نکالا ترکر دو پیش کے ملاقے میں سرامیمگی پیدا ہوجائے گی۔ انھوں نے اس حکم کی تعمیل کوخلاف بصلحت بٹایا یسستیدصاصب نے دوہارہ ہی نکھا کہ مستولات كو قلع ميں نرركھنا چا ہيے۔شاہ اسمعيل اگرج تعميل حكم ميں ہميشنرستعدر سنتے تھے الكين اس حكم کے خلاف اپنی راسے ظاہر کرتے ہوسے صاف صاف لکھ دیا کہ اگر اس پرعمل کرنے سے شوکت اسلام کونقعا بنیا توضا کے نزدیک اس کی جواب دہی ای کے ذیتے ہوگی 4 عقت ویاک بازی | مجامرین کی عقت دباک بازی دید کال رمینی موئ عتی - قیام ضرک زمانے میں ایک مرتبر ملا کلیم اخوند زاوہ نے گاؤں کی عوروں کو انیس میں بائیں کرتے مُنا کرستید بادشاہ کے ساتھی یا تہ نفسانی خواہشات سے محروم ہیں یا اولیا رہیں۔ بن چکیوں پر مانا بیسوالے آتے ہیں۔ وہاں مورتیں بھی ہوتی ہیں الیکن کمیا مجال کہ آج کک کسی مجاہد کی نگاہ عورت کی طرف اعثی ہو۔ ملاکھیم نے کہا: وہ واقعی اولیا ہیں۔ يستيصاحب كى صحبت وترسبت كااثر ب كران كى نظر شرع شريف كے خلاف قطعاً نہيں الحتى ٠

یستیدن سبی سبی روبیت در ران میں مجامدین چارسدہ سے ننگی موتے ہوے مٹ پینچے تو سٹ کری ح پشاور پربیش قدمی کے دوران میں مجامدین چارسدہ سے ننگی موتے ہوے مٹ پینچے تو سٹ کری ح حق شناسی دکھے کر لوگ باکلما کھے:

ای مجب اشکراست- با دیجد آنگرشش بیعجیب اشکرید مجدسات بزاد

سِعْت بِزار مواروپایه نزول کرده انداماً بر سوارا در ببادے اُترے ہوے ہیں ، نیکن کسی کسی طلح فی رود و

محض محرّمات بی نهیں ملکر کمروبات وشنتیمات سے بھی *گریز کا یہ* حال تفاکراپنی تحریب کواتیہ کی جیز سے بھی اور و نر بونے دیا۔عبد العقار خال بیٹا وری کا واقعہ بیان ہوچکاہے۔اسے قلب سازی ہیں کمال عاصل على كمتا تقب كم جنيني رويه جامين بناكرد بسكتامول الدان سيسب كهيخريد يكتي بس ستدميات نے صاف صاف فرداویا کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو قلب سازی چھوڑ دو ورنسکتھوں کے علاقے میں چلے منان تربيب استيصاحب كاطريق تربيت يرتفاكسي ومنعوصة مكمنددية سنة عموا فراديت عظ كر فلال كام بونا جاسين باخود كام شروع كروية تقد ايك مرتبه قيام امب كي نما في يس ياني كي ضرود بیش اگئی برستیصاحب نے فراہا کہ کوئی بھائی دوجارشکیس وریا سے لے آئے ۔بٹیخص نے سمجھاکہ یا نی اگیا ہوگا جب معلوم مؤاكريان نهير أيا توستيد صاحب ني خود مشك الحالي - بهرتمام مجابدين مشبك الكحال الول بعضا ، مھٹرا کے کر دوڑریڑے۔ سیدصاحب یا نی نے کرائے تو فرمایا کرمیری خاطر داری سے کام نکرنا جاہیے، المهيت كامفهوم برہے كد بر بحبائى مركام صرف خداكى رضاكے كيے كرے۔" منظورہ "كابيان سے: ستعيصا حب كومنظوري تقاكرهم عالعموم البخناب رامنطور بردكه عكم على العموم دياها في اورسلمان اس كي تعميل مي مين قد مي بإشد ومسلمانان برآن سبقت كنند وبالخصور كرين تخضيص سيكسي كوحكم ندويا جائے . كيدراحكم وو ده نه مغود و سیا ورت | ہمادے زمانے میں سیا دت کے احترام وعزّت پر بڑا زور دیا جاتاہے -اس سلسلے میں سیّد ماحب کے تصویر سیا وست کا بھی اندازہ کربینا جا ہیسے ۔ قیام امب کے زمانے میں امکی آ ومی ستیرصاحب كه ياس كجد ما مكن كمه ليم أيا-آب في جها وكى زغيب دى-اس في كما كرمين ضعيف مول اورمير الربيخ سكتوں كے علاقے ميں ہيں۔ اب نے فرمايا كرميں كر بھيج كر تھارا سامان اور بال بيخے منگوالول گا- وہ إدلاناس طرح جانین ملف ہوں کی اورا گردشمن کا میاب ہوگیا ترمصیبت بیش آئے گی بستیصاحب نے فروا ایک اسے دوروب وسے دیے جائیں-وہ بولا کرمیں ستید ہول حضرت یہ سنتے ہی غصے میں آگئے اور فرایا: له " منظوره " صعلای ب

جب تعین ایک ایسے کام کا سکم دیا ج دوسروں کے لیے لازم اور ساوات کے بیے برجہالازم ہے اس وقت نم نے عذر کردیا ۔ اب ایک دور و پے کے لیے اپنی سیادت نہے دہے ہو کس قدر تیجت کا مقام ہے کر اس خص نے خدائی کام بچالانے کے سلسلے میں توسیادت کا اظہار نہ کیا اگر چہ معاملات عبادت میں سبقت اور میش قدمی سنیدوں کے شایان شان سبور کے فاطرا پنے سیدوں کے شایان شان

وفلتكر بنها كارت فرمودم كردكيل واجب وبرسا دات ا وجب است ، آن وقت عذركرديد - اكنول براس يك دوروي سيادت نودرا مي فروشيد البرعجب است كم شخص براس بجا وردن احكام اللي اظهار سيادت نودن كناه الما م وسبقت ورامور عبادت شايان شان سيادت است ودرمقام طع اظهارسيادت خود مي نايد و

کرتا ہے 🛊

بے شک سیادت کا دعوی اسی صورت میں زیبا ہے کہ انسان کا عمل اس کے شایان شان ہوہ

مر شری گرامش ایسی جاعت کی ترتیب تینظیم اور اسلامیّت کا ایک سرسری فاکہ تھا ہج مختلف انفرسے متفرق حالات جمع کر کے مرتب کیا گیا۔ نہیں کہا جاسکتا کہ اس ہیں جاعت کی پردی تصویر اگئی الکین اس سے اندازہ موسکتا ہے کوسیتی صاحب نے تفور ہی مدت میں اپنی بے شال تربیب سے کیسی جاعت پیدا کہ دی تقی جس کی اسلامیّت زوال کے تاریک دورسی افتاب جمانتا ہی طرح درخشاں ہی ماعت پیدا کہ دی تقی اجس کی اسلامیّت زوال کے تاریک دورسی افتاب جمانتا ہی کا درخی اسیاری اسلامیّت سے سیدوسات کی مردم گری کا درج بھی اسکارا موسکتا ہے۔
اور اس کی روشنی جھی ماند نہ پڑے گی۔ اسی نفشتے سے سیدوسات کی مردم گری کا درج بھی اسکارا موسکتا ہے۔
اور اس کی روشنی بھی ماند نہ پڑے جو سال میں ایسا گروہ پیدا کر دیا ، جس کے نمونے بہاں ہماری صدیوں کی تاریخ میں ہمت ہی کہ ملیں گے۔ اس مردم گری کھی زرید کیا لات ان مجام بین کے حالات میں بیش ہوں گئاری میں میں دوسرے اور اور اور اور اور کی زرینت ہیں ہ

www.besturdubooks.wordpress.com

## تبرر صوال باب

## يبرمخم فاصدكا بيسفر

حسب محمے فاصلہ ( ستیدصاحب کے تمام قاصدوں کی سیحے بقداد معلوم نر ہوسکی۔ ان میں سے بعض پنجاب کے داستے مندوستان آتے ، جن خہروں اورنصبول میں ستید ساحب کے نیاز مندا ورخلصین موجود ہوتے ان میں تضریعے اور پیغایات پہنچاتے ہوے دہلی جاتے ہو پیغانات اور وصول وارسال زر کا سے برام كرز خفا - وبال مصحصب ضرورت بورب، ور لونك كا چكر بحى لكا يلته -اسى راست سے وہ واپس جاتے تقے۔ رو پید دوسرے ذریعوں سے بھی دہلی پہنچ جا آئھا۔ بعض اوقات قاصر بھی مختلف مقامات سے جمع شدہ ردىپەكى دىلى بېنچاتى - دال شاە محداسحاق منظىل تىلاكرادىيتى ياكىمى كىچى رويوں كواشرنىول مىں تىدىل گریے کیڑے میں اس طرح سی دیا جانا کو کسی **کوخبر نہ لگ سکے ۔ بنجاب ہی کے**راست**ے وہ والیس چلے جاتے۔** چخكمان كالباس نقيراندا ويسبياحا ندمهمةا اسريليرعوة كسىمقام يرتعرض نركياجاتا -بعفن قاحدسرصدسي تنده حاتے بہاں ستدها حب کے اس وعیال بیرکوٹ میں مقیم تھے۔ پھر ماڑواڑ موتے موے ڈیک سنینے۔ بہیں سے بیٹ کرسندہ ہوتے ہوہے پرسرصیط جانے -میاں دین محد کے ایک سفر کے متعلق بعض رِدَایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بنارس ملکہ اس سے بھی آگے یک ہوتا نے مقے۔ ہرجال ستید احب نے نخابرت و مکاتبت کا پخترانتظام کرلیا تھا اور قاصد مقاصدا نفا کا بھی برانیال رکھتے تھے ، برجمد قاصد ان عتبرقاصد دن مين عياب كانام برمحدها ، جرسيدها حيك تام رحدك ولا میں خداجانے کتنی مرتبہ مندوستان آیا اور والس کیا۔ اس کے تمام سفروں کی کیفییت تو محفوظ نہیں جس الفاق سے صرف ایک سفر کی تفصیلات روایات کے ذخیرے میں محفوظ رہ گئی ہیں جنھیں اس غرض سے يمال درج كياجانا بب كماندازه بوجاسف سيرصاحب إوران كردفنا مشكلات ومصامب كيكس

نونناک بچرم میں بنادینی اور قرمی فرض اداکرتے رہے۔ پیسفرستمبر ۲۹ میڈو میں شروع ہو اتھا اس لیے کر سیاں بیر محقد کا بنا بیان ہے اسے جنگ زیدہ میں فتح و کامرانی کا نامؤبشار میں دے کر بھیجا گیا تھا اورجنگ زیدہ ہم یا چ ستمبر فیلٹ لئے کو ہوئی تھی +

برمرحال برمح تغیران مجیس میں سرعدسے چلاا ور پنجاب سے گزرکر طفر گرمیں مولوی ضدا بخش میر عظی کے پاس پنچا ہو اگریزی کھری میں ملازم تھے۔اضیں نامر فتح و کھایا اور وہ بست نوش ہوسے۔خط کی نقل لکھ کی۔ وضعت کے وقت سامعہ سورو ہے کی اسٹر فیاں او نعین سکھ کا ایک تھان ستید صاحب کے ملیے دیا۔ وس یا بنیں ردیے مشتی مخدی انصاری کے لیے ویل ہوستید صاحب کے میرمنشی ستھے۔بیر محمد کوراستے کے

غری کے لیے کچھ رقم دی ہ منطفر مگرسے وہلی استفر گرسے دہلی کم کے سفر کی اجمالی کیفیت ذیل میں دری ہے:

ا منظفر نگرسے ہی محد معلت گیا اور مولوی و صیدالقرین سے ملا۔ ان کے بھائی حافظ قطب الدین جندی روز عبشیة سند صاحب سے خصت لے کرآئے تھے۔ قامۂ فتح کی نقل انھوں نے بھی لیے لی اور قاصد کو خرج راہ بھی ویا ہوگا روایت میں اس کاکوئی ذکر نہیں ،

۲ - بھلت سے بریحترمیرظ بہنیا - وہاں نین محد تقی اور شیخ عبداللہ سے ملاجو انگریزی فرج ل بی گوشت کے مقدیکہ بدار سے ان کے علاوہ داروغہ محدراحم اور قاصنی حیاست بخش سے بھی ملاقات کی ۔ ان خوالد کمر کے فرزند قامنی احدا للہ سید صاحب کے پرانے رفیقوں میں سے مقتے اور جہا دکی غرض سے سرحد میں آنشر لیٹ فراضے ان حفوات نے بھی قاصد کو خریج راہ ویا۔ قامنی صاحب نے اپنے فرزند کے نام ایک خط بھی حمالے کیا۔ چیکر

دہ بسٹ ننگ دست سے اس لیے خرج کے واسطے صرف ایک روبسر بیش کرسکے ہ

میر خدسے رخصت ہوکر برجمد د بلی بنجا اور شاہ اسحاق کی درسگاہ بیں قیم ہؤا ۔ قیام میں ملی ملی د بلی میں شاہ اسٹی اور شاہ بعقوب سے ملاقات کی اور شکر اسلام کے پورے حالات سنائے شاہ اسماعیل نے آیک خط دیا تھا ، وہ شاہ صاحبان کو پہنچایا۔ اس خط میں مولوی سیدمجد ب علی د ہوی کے

معنی میست بابیں درج عیس بومجابدین کا قائلہ کے کرسید صاحب کی خدمت میں پنیچے سے کین بین

ناگزیرتکالیف سے دل تنگ ہوکروا پس چلے اکے تھے۔ شا ماسحاق نے وہ خطرحیالیا، لیکن مولوی تید مجدر بیا کوکسی ذریعے سے خبر مل گئ اور بیر محد ملا فراصرار کیا دہ خط لاکر دکھا ؤ۔ چنا نچے بیر محد نے شاہ اسمٰی سے خط کے کرمولوی صاحب کودکھایا۔ بیڑھ چکنے کے بعدا خوں نے کہا کہ شاہ اسمٰعیل کا بھے تصور نہیں۔ دہلی سے مضدوں نے جو مجھ سے عنادر کھتے ہیں، مجھ بر بہتان دافترا باندھ کر کھے ہوں گے۔

پرم نے مولوی مجبوب علی کی معیّت میں شاہ اساعیل کی بمشیر سے بھی ہوئیب پروہ تقییں ، باتیں سے مصرف

کیں اور کیجیم مومن **خا**ل سے بھی وہ ملا +

سعقر تونک ایر محقد دمی سے ونک گیا جاں اس زمانے میں سید صاحب کے بھا ہے سیر علائر ان است ماحب کے بھا ہے سیر علائر ان است ہوتے ہوئے سیر علائر ان الدولہ کو ایا سید عبد الرکن نے وہ خطافواب امیرا لدولہ کو دکھایا۔ وہ بھی بہت نوش ہو سے ۔ فواب وزیر الدولہ اس و قت سرو نج میں تھے ، ان سے طفے کے لیے پر مجد سرو رخ کیا اور میں بائیس روز وہاں رہا۔ فواب وزیر الدولہ سید صاحب کے متعلق بار بار مختلف با تیں پر چھتے تھے۔ برصت کے وقت تاکید کی کہ ہاری طرف سے صرت کے ہاتھ برنیا بتا بعیت امامت کرنا اور آئے ہے قوشہ خانر سے دوعمدہ چھر ماں لیتے جانا۔ ان میں سے ایک کا دستہ شیر اہی کا تھا اور دوسری اور آئے ہے قوشہ خانر سے دوعمدہ چھر ماں لیتے جانا۔ ان میں سے ایک کا دستہ شیر اہی کا تھا اور دوسری

كاستك يشب كا و

میں سفریں فضیانہ الباس رکھتا تھا۔ میرے پاس بڑے بڑسعدافوں کی ایک تیمین

ایک روئی دارمیرزی اور ایک یا بی بھرنے کی ڈور تھی اور ایک تونیا تھا اور ایک دوم اکرتا اور ایک دویٹا ،

سفرمراجیس اورگرفتاری خطرے اعلم ہوجگاتھا، لیکن بیرمدکے میے اس کے سواجارہ نہ تھا کہ وہ بنجاب ہی کے داستے والبر ہاتا جبانی خطر برجم و ساکرتے ہو ہے جل بڑا - ہرروز پجیس تیس کوس کن فرا طحکرتا ہو اور ایسے تلج کو جود کر کے کیور تقلم میں جا ۔ اس سفریس جھودن گزر گئے - ایک روز کبور تقلم میں تھرکھ جلاا ور دریا ہے بیاس عبود کیا ۔ وہال بین ادمی مل گئے جن کا بیان برتھا کہ وہ سیدصاصب کے پاس جارہ ہیں ۔ ایک سفر میں سے بین ۔ ایک سات بندا الرمیں گزاری ۔ ایک روز امرتسر پہنچ اور ایک سمجر میں قیام کیا ۔ ایک سفر میں سے ایک سفر میں سے کوئی عبور دریا ہے را دی کا ذکر سے اور دور مری جگلا مین آباد میں آباد میں قیام کا ۔ بیر حجد کہتا ہے کہ میں کھا نافعیس کھا تا تعیس کے بی مناسبت نرتھی ۔ ایک مسلمان دکا ندار نے برکھیا ہے جی کوئی تو سمجہ کا کہ یا تو میرے پاس دست غیب سے یا میں کھیا گریہوں ۔ چنا بخراس نے اصراد کیا کہ مجھ بھی کوئی ترک عنابیت ذرا شے ۔ بیر حجد نے کہا کہ سوبار سورہ فاتھ اور سورہ انجاد س بے اور میں برکست شہرک عنابیت ذرا شید - بیر حجد نے کہا کہ سوبار سورہ فاتھ اور سورہ انجاد س بھا کہ و حداد وزی میں برکست شہرک عنابیت ذرا شید - بیر حجد نے کہا کہ سوبار سورہ فاتھ اور سورہ انجاد س بیر سے درار دری میں برکست شہرک عنابیت ذرا شید - بیر حجد نے کہا کہ سوبار سورہ فاتھ اور سورہ انجاد سے درا کیوں کہا کہ سوبار سورہ فاتھ اور سورہ انجاد سورہ کیا کہ سوبار کو میں برکست

+82

ایم آبادسیم میراورسائقی مجوات اور کھا رہا ں ہوتے ہوسے جہلم پہنچ وہاں راستے میں دنتورا مل کیا۔ال پر محد کی طرف غورسے دکھیما اور اپنے ایک سوارسے کہا کہ اسے اپنے ڈیم سے میں لیے تعلیم ،

پر کھد کی طرف خورسے دعیماا وراپنے ایک سوارسے کہا کہ اسے اپنے ذکہ سے تک ہے حابو ہو ملائقتی اور قبید اسے حابو ہو ملائقتی اور قبید اسیر حمد کا بیان ہے کہ میں ڈیر سے پر مہنیا تو معلوم ہواکہ سوار شاہ میرخاں آفر میری کے رسالے کے بیں - ان تو گوں نے بھی بچھے بہیاں لیا اور بہت متا شف ہو ہے کہ جوائی مبت بے ڈھ بہنی ہو۔ شاہ میرخاں وہاں موجود منہ تھے اور لا بور آئے ہو ہے تھے میں نے چا اگر اپنی رقبیں ' ہنڈی اور خطوط اختیاں دے دوں - اس اثنا میں ایک سکو سوار مجھے ساتھ لے جانے کے لیے آگیا اور میں کوئی شھے بھی اپنے سے جدا نہ کر سکا - تلاشی میں ساری چنریاں نکل ائیں ، مجھے زد وکوب بھی کیا گیا - بالا خوا یک ڈی سے میں فید کو دیا گیا ۔ بالا خوا یک دیے ہوں کہ کے اپنے اگر ایک و کر ب

ویال سے لاہورروان ہوے۔ مجھے بھی یا ہر زنجرسا تھ الیا- بیں فے برخید کہا کہ میں قاصد مول مجھ

کیا معلوم اوگ خطوں ہیں کیا بھے مکھتے ہیں، میں توخط بینچانے کا ذمتر دار ہوں۔ دنتورا نے کہا کرسب کچھ

سی سی بتا دو ورنہ تھیں بچالنی کی سزا دوں گا ،

حالات اسپرمی الاہور پہنچے تو بیرمحد کو انار کلی کی چھاؤنی میں قید دکھا گیا۔ اس کا بیان ہے کرایک بھٹی کومیرا سا تھی بنا دیا گیا۔ اس میں مجھے نماز کی سخت تکلیف تھی۔ دنتورا سے ایک روز میں نے شکا بیت کی تو اس نے سکھوں کو سخت سٹ ست کہا چنا نچر بیصید بت رفع ہوگئی۔ کھا نا مجھے احجا نہ متن فقالیکن ایک شخص رحو" ترم فواز " تھا۔ اس نے ایسے بال سے میرے لیے کھا نا مقر کر دیا۔ چر مجھے فقالیکن ایک شخص رحو" ترم فواز " تھا۔ اس نے ایسے بال سے میرے لیے کھا نا مقر کر دیا۔ چر مجھے وزیر سکھے کہا سی سفیر بن کو ایک تھا اور آپ کا بہت وزیر سکھے کہا سے مقالی خونی خفیر سلمان ہو جہا ہے۔ وزیر سنگھ نے پائی بہا ہوا کہ بیا ہوئے کا خیال تھا کہ خونی خفیر سلمان ہو جہا ہے۔ وزیر سنگھ نے پائی ہو ہے۔ وزیر سنگھ نے بال سے اسے نفیس کھا نا بھی موق ف کر دیا ۔ پیرم وصور نے بڑی پہنے ہو ہے در بتا تھا اور وزیر سنگھ کے بال سے اسے نفیس کھا نا بھی اس جا تھا ۔

وہیں ستیدانورشاہ امرنسری سے ملاقات ہوئی جوسفر ہجرت میں ستیدصاحب کے ساتھ تھے، در وہ تھہ،
بازار تک ساتھ رہے، بھر اضمیں ستیدصاحب نے دائیس بھیج دیا۔ وزیر سنگھ نے کچھ مدت بعد ہر محمد کو کو آئی ایس بھیج دیا۔ وزیر سنگھ نے کچھ مدت بعد ہر محمد کو کو آئی میں بھیج دیا اس نسلے میں بھیج دیا اس نسلے میں خدا بھی ساوک مرعی میں بھیا ہوگ مرعی رکھا ، بہال تک کہ مام قیدیوں کی رپورٹ میں اس کا ذکر ہی نرکہ تا تھا کہ مہا داکونی غیر مناسب ہنگم اس کے متعلق جارتی جہر ملی کو ستیری ہی کے زمانے میں یو ترملی کرستید صاحب نے مایا رکی لڑائی میں دران بعد برج تھ کور کا کردیا گیا ،
شکست دی اور پیشادر بیٹن عل ہوگئے۔ چند روز بعد بیر تھ کور کا کردیا گیا ،

بعدین معلوم ہواکہ بیر محدی گرفتاری اوراسیری کی خبر مہند دستان میں بھی پہنچ گئی تنی اور کیم مغیر شالدین سہار ن پری نے میکی ہمرو سے کہ کر دنتو راکو ایک خط لکھوا یا کہ بیر محمد کو ریا کردیا جائے۔ خودان سلمانوں نے بھی ریائی کے لیے کوششیں کی ہوں گی جوسٹید صاحب سے عقیدت واما دیت رکھتے تھے اور بیر محمد کے مالات سے آگاہ ہو چکے سے ب

ر ما فی سید استان کے بعد بیرم میر لاہورہی میں مقاکہ خبر ملی ستیصاحب نے سلطان محتر خالی ان

سے عدوبیان کے بعد بیٹا وراس کے حوالے کرویا ہے سیوافرشاہ کھی ان دنوں لاہور می میں تھے۔ کچھ مدّت بیر محد نے ان کے باس گزاری - دہ خود کہتا ہے:

لا مہور سے و ہلی جنائچ برجحدلا ہورسے مندوستان روانہ ہوگیا۔ ساست کا کا روز سہارن پورمین سکیم مغیب الدین کے مکان پر رہا - انھوں نے رضعت کے وقت خرچ راہ دیا ۔ پیٹر پر کا چھاؤنی بین شیخ مخد تفیالا

معیث الدین نے مکان پررہا ۔ اِطلول نے رصفت سے وقص عربی اوہ دیا ۔ پیٹوٹرٹھ بیادی کی۔ شیخ عبداللہ کے باس بنجا میں طیشہر میں قاضی حیات بخش سے ملاقات کی اور دہلی پہنچ گیا • سے معربی سے معربی میں میں میں میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں

د بار بانس بربلی کے امداد علی خان تحصیلدار سفے دیر تھمان سے بھی ملاقو انفوں نے مسجد سے انفواکر اپنے باس

الم دفائع احدى جلد آخرى ص<u>احق</u>.

عضرالیا- وال چندبرطی کام کررہے سفے بخصیلدارسے کرکران سے نکری کا ایک کشتی نما بالہ تیار کرایا جس کے ببنیدے میں روپے رکھنے کے بیے ایک خاط بنوالیا اور روپے رکدکراس پر واٹ لگادی۔ مجرامرتسر مہمتا ہوا مجرات بہنچا ، جمال سے سیالکوٹ اور شمیر کا راستہ اختیار کرلیا ، اس سے کروام فراہ یریمی ستیصا کشمیر کی طرف تشریف لے گئے ہیں ہ

ایک ستیدگی شفقت ایر بجال سے دواڑھائی کوس در سے خان بورنام ایک مقام عقام بر محمد دیاں کی سجد میں اُتراء ایک سفیری آیا اور اس نے کماکریماں سے اُتھ جا ؤ۔ پرخ کماں جا آگھ ور بعدوہ کشمیری دوارہ آیا اور بیر محمد کو این بال کے ایک سید کے پاس نے گیا۔ اس نیک بخت نے بیرمحد کو اپنے پاس عظم الیا اکو ایک بخت نے بیرمحد کو اپنے پاس عظم الیا اکھنا کہ ملایا استمانی میں بوجھاکہ اپنا حال سے سے بتا دو۔ جب معلم بنواکہ بیرمحد سیدوسا میں کا قاصد ہے تواس کی دارائی اور تواج میں کوئی کسراعظا ندر کی ۔ یہ بھی بتایا کہ بیس بوجہ سے معلم اور اور کا تاصد ہے تواس کی دارائی اور اور کے بعد اس سیدوس بیں اور اور کھاں اور کھا ہے اور کے بعد اس سیدوس بیں اور کھا تا ہے اور کے پانا ہے اور کھا تا ہے اور کھا تا ہے اور کھا تا ہے اور کے پانا ہے اور کھا تا ہے اور کھا تا ہے اور کے پانا ہے اور کھا تا ہے اور کے پانا ہے اور کھا تا ہے کہ ہور کے بین اور کھی تیار کہا دی جس کے بین اور کی بین تیار کہا دی جس کے بین اور کھی تیار کہا دی جس کی بین میں سے گور نا مشکل تھا و

ا مکب فقیر کی وغایا زی اپر پنجال کی چڑھائی میں ایب نقیرا درایک کشمیری پر محد کے ساتھی بن عجئے - بہاڑسے گزرجانے کے بعدا یک گرجرکے مکان میں تھرے اور روٹی کیوائی-ساتھی فقیرنے پیر عمّد

کے آئے میں کوئی نیشی ورچز ملادی جسے کھانے ہی آ ہستہ اہستہ غفلت طاری ہوگئی۔ کریس جو تقیلی

بندهی بونی تھی اس میں چار بانچ رو ہے تھے، وہ نقیرنے کھول ہی اور بیر محمد کا باتھ کپڑکرایک تامے پر مجوڑ گیاج کوس سواکوس پر بھا۔ سارا دسسباب خود لے گیا ہ

تسمیری کی جرمانی این روز الے پرگزادے - بھر بوش آبا توایک بنی بین بیا ایک سلمان شمیری کی جرمانی ایک سلمان شمیری سے اشارة کا کوئی بول اس نے روئ گئی اور شہد لاکر بیش کیا - بوش مواس بہا ہوسے تواس کشمیری سے کا کہ بھائی میں ہے یا رومد دگا رہوں اکوئی الیسی جگر با دوجہاں آ صدس وان گڑام لول ، جسم میں کچھ طاق مت آجائے توجا ول - کچھ کھا تا دے دیا کروگ توجر بانی ہوگی ، ورز تم بر کچھ الزام نہیں - اس

ورومند شخص نے ایک موٹا کمبل اور صفے کے بیے دے دیا اور ایک حکم بنا دی جہال کوٹلوں اور اللیمی کا أنتظام كرديا . كروالول كوتاكيدكروى كرج كيم يكارب إن شاه صاحب كو كهلا وماكره وغایا زفقیر کی ملاش ما ما کاماکم رام در کا بیشان تفائشیری نے اس سے ذکر کیا تو برجما کو بلوا ليا كيا -سار به حالات سنع -سيابي بينج كراس فقيركوثلاش كرايا - كوجرك مكان سع بشرجلاكه وووائن کو کی ستیوں میں رہتا ہے۔ پہلے اس کے معلقین کیڑے آئے ، بھروہ فقیر بھی گرفتار ، وکر آیا۔ بیر محمّد نے حاكم كوبتا دياكوميراسارا اسباب يرك كياب - جاليس مدي توكشتى غايبا معيس من - ياغ ردي ممرى تقيلى ميں تقے - حاكم نے كما چندروز تفہر حاؤ تو ہر چیز مل حائے كى لىكن بر محمد كو وّت بحال ہمنے ہی یہ اصطراب بدا ہواکہ ملدسے مبادست مادست کی خدمت میں پہنچ جائے۔ اسے ایک محے کے لیے بمى تغيرنا دو تيرسوگيا 🛊 ا اخری منازل جنانچوہ دوسرے روز چلنے کے بیے تیار ہوگیا۔ کشمیری نے اشتے کے لیے مجھے روشیاں کمیے اویں اور روروز کا آٹا دے دیا۔ ایکیٹنفس میشاورجارہا تھا اوروہ راستے سے خوب وا قف عقان اس كاسائق بوكيا- راست مين ايك كرانا لدهاجس براكم بي كابل بنا موًا تفاء منزل بيننزل معفراً بإد بنیا -اس سے بشتر موری خرالدین ظفر آباوسے سٹ کھے تھا در محصول کی عملد ری میلے کی طرن بحال ہوجگی تھی • اس کے بعد بیر محتد نے متعدد بستیوں کا ذکر کیا ہے جن کے نام درج نبیں اور ذیر معلوم سے کرو کس رستے سے بالاکوٹ گیا ، لیکن اس نے تکلیفیں ہست ، بھا میں ۔ دو وقت مٹر کے کھیست سے کتا ساک کھا کہ گذارا كيا ابني ميرزني ايك شخص كود الكوف كارمبرينايا امداس زانيمير بالاكوف ببنيا حبب اله اسما فيل ستيمها حب كي طلب بر مالاكوث سي سيحول حاج كه مقع اور شيخ مبد يخبت إلاكوث والفاشكرك امير مق ببري ملا الاكوث سے سچوں جانا جا ساتھا ، ليكن شيخ بلند بخت نے روك نيا كا حضرت خود حيذروز مِن بهان أفيه والسايم بين و غورطلب ملت ( يصرف ايك سفر كي كها في ب خلاجانية ان واصدول في مسلسل سفردل ا

www.besturdubooks.wordpress.com

کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں ، لیکن اپناکام وہ اس اندازی انجام دیتے دہ گویا یہ ایک اہم وہی فرض تھا۔

سندصاحب کا کمال برہے کہ رکام کے بیے مدور موزون اوری انتخاب فرہا لیسے تھے۔ بھران قاصدوں
کی شان دہانت طاخلر فرہ شیئے کہ جور قرستید ماحب کے لیے دی جاتی تھی اس ملی سے ایک حتر بھی ابنی فرات پرخری نذکر سے تھے۔ ذاتی تکالیف کی ہضوں نے کبھی پرواز کی ، ہمیشریدام بھی نظر رہتا تھا کہ جوکام امام نے ایسی سونیا ہے ، اسے احسن طریق پر عبداز جلد پوراکر دیں۔ ان تام برکات کا سرحیم ریخا کہ اسم نے ایسی سونیا ہے ، اسے احسن طریق پر عبداز جلد پوراکر دیں۔ ان تام برکات کا سرحیم ریخا کہ سید ماحب کی پری تحریک دینی تھی اور جو ایسی اس میں شامل ہو سے ، خواہ وہ کسی کام پر لگائے سید ماحب کی پری تو اور تھی کی دنیا وی شقتیں اس لیے خوشی نوشی بروائست کرتے تھے کہ بارگا و باری تھا کی سے جو گوا ب بینی کے ، ونہوی منافع کے خیال سے بھی ان کا دامن ظلب کبھی آ کو دہ بارگا و باری تھا کی سے جو گوا ب بینی کے ، ونہوی منافع کے خیال سے بھی ان کا دامن ظلب کبھی آ کو دہ نوم گا ،

جود صوال باب

#### منظومات

مرتبات من المحرف المسترما حب اوران كى جاعت كے يعد مرحينظين بنى خاصى برى مقدارس لكوكئين من بمعلوم بوتا ہے كدان ميں سے عبنی نظيس اب تك دستياب بوسكيس اضي بيمال ورج كرديا جائے

تاکه وه کیب جامحفوظ ہوجا بیں۔ ہونظیں طیں اضیں شامل کربیٹا مشکل نہ ہوگا ہ ریجی مرص کر دینا چا ہیں کہ ان میں ستیرصا حب اور ان کی جاعت یا ان کے کام کی مدح وستانش ہس طح

مختلط مع کرایک کودوسری سے الگ کرنے کی کوئی صورت نہیں المذاہیں الحقین بجنسبرورج کرما ہوں و

م ملی تعلم افغی مسائل کی ایک منظوم قلمی کتاب کے ستاون اولاق او تھ آنے تھے۔ ان کے مصنّف کے متعلّق مجیمعلوم نہ ہوسکا۔ اس کتاب کے آفاز میں سیّد صاحب کے تعلق مندر جڑ دیل اشعار آبدار درج تھے:

ووم این است کو بے رہے وتشویش برسیت الله برده جمرہ تولیشن

به انواع كرم بنواخت ، را برفيض جج مسترف ساخت ماما

از اعجا بسس به توقير وسسكينه سندم بالساعوب شرمدين،

رجمسر شور تا بایان تست دها ر مشد از فیض کرامانشس پر انواد

تمس می شدک د مبرعت محو فرمود دواج سنت از اوّل برا فزود

ازو باب خسنزا گشته کشا ده داری هج از وسه اونستاده

شاه او سسر بعد در راه شهادت نهاده سربه پای او سعادت

الده معتقف في يستيد صاحب كادوسرا احسان بتايا نظر برطام ربيلا احسان يربتانا موكة كرافهون في برايت كي داه برنكايا ٠

شهمسید و غازی و تبغ مهت امام وسیدالسا دات است اشهمسید و غازی و تبغ مهت و طرفیت یا فت برسرطرفه تاج بیش مشکد بندست فاکست فاکست

نه منى خادموں كو كھيان كے بوس يضاع اللي كے فوالال تقلب فناعشق مول بیں وہ ہو گئے ہیں دونوں جہاں ان کے قدموں تلے نوش سے دوجام شہادت چراحا ہوے واصل حضرت كمب ريا بميشهموان بالضداكا كرم وہ ہتھ ہادی ورمنماے کا مکم

مومن مرکوفارسی قصیدے ا حکیم تون نے بیرے علم کے مطابی سندھا حب کی مرح میں مدافقة كى- بالانصيده المستعمر كاعما ، دُوسرااك سودس كا- دولوں عَرَفي كم قصيدول برك على - ان

يى سىنىخىب؛ شعار ذبل يۇڭ درج بىي - بىلا قصىدە : ، زنین عام کیست بی ناونم که بی زمان

ندمی کیمین شاربه بر کمشور آفست اب العناكيان فيدكفتم نفالته ايسس نيكوست جرخ الهم نيكوترة فستاب

يرفرق بي كلاه نهاد افسراً فست اب رروست بسنة وادكشاد كره فنسلك

تاميدا زمرب بزردگر سرآنست اب فايد للغيكسنيدا يأم رضست را

بريرسته ما سونده ول فلك برغم كشبيده راكشدا ندر برافت أب

اومشكمران وظهم بجا أودأ فستساب اوكار كرد كارسراتجام كن علك يردوسه خاك دمنسعا دلأفسرا فستساب سبطيئ المم زمان زمتساب او

اوه متاب وستت بغيم رافستاب ، رو جرخ ومسكم خدا ونعر أسمأ ل

سودد برداغ حسرت النبرافشتاب بمنبريب كمخطيه بنامض اواكنند

مهباسه ذر الكندازساغ افتساب زغركك ل شكندسند وسه فك محم رنب معاكران تراجا كرآنت اب كم بإيه خاومان تراخب ادم أسمال

له سمسام الاسلام" مطبي وظفرا لمطابع جين فيردر يد .

سشكركشي حبب أكد برفرې تومى رود مريخ بيش بيش ديس الشكرة فت اب تا درميسا بدال به مارند برسحر برخصمت از شعاع كشد چاورا فنت اب تا خطبهٔ مديج توخوانديم وا ورا اخطبهٔ مديج توخوانديم اورا

دوسر عصيد عين اسمان ك ظلم وجورباين كرت بوس كيت بي :

خدا یا شکر اسلام تک بینیا که آبینی ایول پردم بنا ہے وش فوق فی فرات کا فرکر میگاند میرا مام اقت دا سنت که انکار بشتا سے ففر ہے ان کی الحمت کا امیر بشت کی سلام کا تحسکوم بول بینی ارادہ ہے مرا فرج ملا تک پر حکومت کا زمان میست می موجود کا پایا اگر مومن تو تو میں سنت بیلے قریمیوسلام ایک مطرب کا توسید سے بیلے قریمیوسلام ایک مطرب کا

ملہ مومن کا فارمی کا م صرف ایک۔ مرتبرچھیا تھا۔ ایب - مت کہا ہے ہے ۔ عدیق کرم امتیاز بی فال عاجب آؤ تی نافرکستیا نزام ہو سفیری ورخوا سعت پر برد د اول قصیدے ، ورمیش د وسرے عطعہ سے ش کرائے چھیج دیے جس کے بیے دہ ولی تکمریز کے سنی ہیں

جلد تومن لے بہنچ اس جہدئ دورال ملک شوق بزم احدودوق شهادت م مح کرے ملاحد ہے دین سے ارادہ جنگ جوستيه احسمدا امم زمان والبي زمال خروج مهدئ كنت رسوز كلك تفنك توكيون رصغهٔ عالم به لکھمال و غا الك قطعه إسباما حب ك مقل ب تطعرد بي ذبل ب: كلاب اب كرسوابون غزاندليشه كمكرمدص سبطفسيم كوثر س كالحض مقتدئ سننت بيميرب ونوبي بامزاهام مانيال جمسد ر اس كارابت اقبال سار گستر ب ولمرغل مصاريون بودعوى أو مزارطعن فسيض اورج لامكال يرب ﴿وج سنگ وقصرجاه كرحبس كے بوكوني اس سعمقابل سيمووه كافرب إسكه كام نبيس باسطموات جماد زىسكەرەزەشبانھانىت بابرىپ سرنب به مركواس كرنط في سع دام كونوشمس وقمرجس كالرونشكرب ده يوشأه ملائك سياه كوكب وين وه الشعار خصلت ومنا دسود و كفر كداز كرجس كا نعش قدم مرروز محشر س كيشعله غوشهٔ حاصل قردار افكرب ده برق خرمن ربائيرك بل صنلال كررك جرخ فلام اس كامرواكرب ده قهرمان فلک توسن ونجوم مشت ده شاه ملكت ايمال كرجس كاسال خروج الم برحقِ مسدى نشال على فرسب تنقن**وی جها و نی**م [ آپ مرلانا خرم علی مبهوری کاایک جهاد تیمبیرت ستیدا حریشه بیدمین بیژه دینچکے ہیں- حکیم موس فال نے بھی جماد پر ایک مشنوی کھی علی جرویل میں ورج ہے:

یبی اب تو کھھ آگیا ہے خمیال کرگردن کشوں کوکروں یا نما ل بهت كوشش وجال نثارى كرور كوشرع بيميب كركوجارى كرول دكها دون بسس انجام الحاوكا نتجوزون كمين نام الحساد كا نركيونكر مول اس كام مين ناشكىي نالهورا مام زمال سيقسريب وہ خضر طربق رسو آئے حنب دا کرساہے سے جس کے عمل مردمہ زبي ستيد احد قبول خسيدا نکوگرم ری کانه پوچپوک دف علی وسین وسین کا خلف رہے حشر کک زندہ وہ نیک فی ات ہے کفّار کی ہوت اس کی حیات خدانے مجابد بنایل اسے سترست لکست ارآیا اسے دم اس دست وبازور دبید اجل لب تیخ کے بوسے لیوسے اجل اجل میں تمبیث مدوال ہوظفر ركاب اس كى كيسے دوال بوظفر كهوركيالواسه إمامت كااوج كربين غوث وابدال سبابل فرج خردار بوجاهٔ اس ابل ول کرحمت برستی سے اسمتصل بڑا مجتمع شکراسلام کا اگر ہوسکے وقت ہے کام کا ضرور ایسے مجمع میں ہوتا شرکی کہنوش تم سے مووحدہ لاشرک جوداخل سيا وخسدا مين موزا فداجي سعراو خدا مين موا عبیب صبیب خمیداوند ہے مداوند اس سے دھنامند ہے امام زمانه کی یاری کرو خدا کے لیے جاں شاری کرو سجور ہو کھر بھی ہے تم کو تمیز نے دباں افریں سے کروں جا ل عزیز

کسی و شہیں ہے اجل کی خبر اور کہ آجائے بیٹے ہوے اپنے گھر تو مقدورکس کا کہ آنے نہ وے تین شدھے جاں کو بانے نہ ہے تو بہتریزی ہے کہ جاں کام آئے بیس مرگ تربت میں آرام پائے قیامت کو اعقو تو تم با مراد لب الحمد گو اور ول شاو شاد

عجب وقت ہے یہ جہت کرو بوہ عربانی تر نا زی ہو تم یر ملک جماں ہے تھارے کے منراکت یماں کی ہوئی کما ایسا امام در ایسی ہے فرج سعادت ہے بوجانفشانی کرے

مینان اور ویان کامرانی کرے

اللی بھے بھی شہا دست نصیب یرافضل سے افضل عباد سانمیب اللی بھے بھی شہا دست نصیب مرکز اللہ اللی اگرچ ہوں بین تیسب سرے کرم کا ہموں المیدوال و اللہ اللہ عنایت سے توفیق دے عروج شہرید و رصد اللہ دے کرم کر نکال اب بمال سے بھے ملاوے مام زمال سے بھے یہ دعوت ہو مقبول درگاہ میں مری جار نساعہ ہوتری راہ ہیں ہیں محتج شہریدال این مسرور ہوں

اسی فرج کے ساتھ محشور ہوں

فارسى كى ووظمين من في مولانا الوالكلام آزاد كم إس كيت قلى نسو دكيما نقل اس كا نام تحا: "ملهات احديد في الطرق المحدينة خنب از "صراط مستقيم مع فوائد زواند" از مولوى الني نخش كا ندهلوى -اس مي سيد ساحب كم متعلق دوفارسي نظيس جي تقيير، جوذيل ميس درق بيس ناس الشاط طحلف النظال کیا گیاہے۔معلوم ہے کہ مفتی صاحب نشاط تخلص فرواتے تھے جبیاکہ التذکرہ میں ان کے نتخب

اردواورفارسي استعارست واضح بيطله

ا - دوست سر کمفر باشد پیر مخواری ما رجیره روز فزونست و ل افگاری ما

سِت نزدیک ترازجان مِن بِستر بریب ۱۰ زکوا خاست ندانم سیشس وزار می ما

يار اندايش وحسرت ويدار بمسان آهزين وسل كدافزود طلب تكاري ا

مارب احوال واخست ندانم چرشود میراحسد ندرسدگر بطلب گاری ما

اس نشاط ارج ضعيفي طلب بمت كن

نيرزن سيّد برحق ككسندياري ما

ا - جناب ستيدا حدكه باشد فيين رآني بسان مراند مي كند سر فرره نوراني

عجد و الف ثانی شد جناب احمد اقرات مجدد ما قر مثالث جناب احمد قاتی برختی احمد علی می مود اندر رضا سے حق رضا می داخل الله فی می داندر رضا سے حق رضا می داخل الله فی می داخل الله فی می داخل می

طربقیت کاروبار اوشربیت بیش کار او معتبت مست باراو بیمین بطفب سبحانی

نیارد خطره ورخاطر بجز ائمیه وین حق سنیاید ورخیال او مگرمشرد بع عقب نی

پس اسے خورشید بداہ دین پرمشیت عرض می دارد عربیب یے سروسامان نشاط از فرط حیرانی

باست می خود تا منزل مقسد رسیدن را بسے دشواری بنیم بعنب سرا تنت الذانی

بعیداز ہست نبود کہ چرائ ہے پروالے بال زور بازویت رسدتا قرب یزدانی

سب سے فریس مولوی تجعت علی معاحب تھجری کے چنداشعار پیش کرا ہوں جو موصوت نے باللہ الرائد

له انتذكره شموله شرح قصيبه بانت سعاده زمغتي المي تجش و مع مراوب شيخ احدم سندي و

الله مراد سے سنیدا تعد سے تخصیص کی وجہ برمعلوم ہوتی ہے کہ دونوں بزیک طریقیم نقشبندی کے مشہور مرشد تھے و

سرمر مثني ول زخاكش بأو

**هریزدان به حبان یاکش** از

محابرين ورفقاء

#### بهلا باب

#### مولاناعبدالحي

عبدالمی بن بہنداللہ بن فراللہ وطن بڑھانہ منطقر کگر۔ شراہ عبدالعزیز عدف دہری سے آپ
کے دوگونہ شتے کا بہیں سم ہے : اول برکرمولانا عبدالمی کی پیوٹی شاہ صاحب کی المبیقیں دوسرے شاہ صاحب کی کی ساحبزاوی کی شادی مولانا عبدالمی سے بوئی۔ اغلب ہے ، پیلت والوں کی طرح مولانا کے ناندان کی برخت داربال بھی پہلے ہی سے شاہ صاحب کے خاندان سے بوں ۔ شاہ صاحب کی صاحبراوی کی مواندی کی ناندان کی برخت داربال بھی پہلے ہی سے شاہ صاحب کے خاندان سے بوں ۔ شاہ صاحب کی صاحبراوی کی اور المالے کوئی اولا درنہ بوئی یہ تعلیم و لی بی بیس خود شاہ دران کے بھائیوں سے پائی۔ چونکہ بہت قربی برخت دارجے ، اس لیے شاہ عبدالعزیز بہت شفقت فراتے سے اور مولانا عبدالحی، پنے علم فضل اور زمد وقتوی کے اس لیے شاہ عبدالعزیز بہت شفقت کے مولانا نسبًا صدیقی ہے ۔ ابجوالعلوم میں برحوالہ المالی فی کی عبد میں برحوالہ المالی فی کی مولانا سے بہترکوئی نہ جا تھا اور درستیا ت بیں مرقوم ہے کہ شاہ عبدالعزیز کے شاگر دول میں سے فقر تنفی مولانا سے بہترکوئی نہ جا اور مولوں تا تھا اور درستیا ت بیں مولوں سے ذیادہ ما ہرکوئی نہ تھا ہو

ملا زمست الگریزوں کوا بتدا سے حکومت ایں اس اس کی بڑی نوامش و بتو متی کرخا ندانی اور ذی وہا بسطاً انتا وصدارت کے مناصب قبول کرئیں اکوشائی بندمیں اگریزی حکومت ہوام کے نزدیک مقدل ہوسکے ۔ جنانچر برخط میں مفتی عدالت کا عدم خالی ہوا توکومشش کی گئی کہ شاہ عبدالعزیز بملانا عبالمی کویر عدم قبول کر لینے کی امیازت و سے دی۔ اور اضوں نے اجازت و سے دی۔ اول کچر منت کسمی الله عبالمی میرمدہ تبول کر میں منتی عدالت بھی رہے ہ

بعیت استدها حب نواب امیرنال وساخة جودگرو ای نے اورجاو فی سبیل الله کے ایع ایک

ف " ا بجوالعلم " م<u>ه ا 4</u> ،

مستقل جاعت کی تاسیس کا انتظام کرنے گئے تو بولانا عبدالمی کوستین احب سے کسپ فینس کا موقع طلا ہی کی یفیت سرت سیداحمد شہید میں بیش کی جا جی ہے ۔ اس کا خلاصہ ہے کہ مولا اعبدالمحی نے سشاہ عبدالعزیز کے شورے کے مطابق سید مار سے نماز حضور قلب کے شخص سوال کیا۔ سید صاحب نے فرایا کہ عبدالعزیز کے شورے کے مطابق سید ما مولانا ایا ہے جو دورکھت نما ڈیٹر میں ۔ اس کے بعد مولانا ایا ہے جیت سے تو یہ قصد حاصل نہیں ہونگ اس کے بعد مولانا نے بیت کر لی اور شاہ المحلیل ہی نصیس کی ترغیب سے متبد ساحب کے مربد ہوئے ہ

نواب وزیرالدوله نے وصایا میں اس وا قعمر کا ذکر دیں کیا ہے کرمولانا نے صحابۂ کرام کی نما زکا اشتیان

نلامرکیا تھا سیدسا حب نے ترکیب بیان فرا دی - مولانا نے نمازعشا کے بعد اسی ترکیب کے مطابق دورکعت نفل کی نیت باندھی سید صاحب تجرب کے دروازے پر بلیٹ گئے - مولانا نے پوری رات انفیس وورکعتوں

میں گزار دی۔ بس اس وقت سے سیرصاحب کے ساتھ ایسی عقیدت اور راہ ایمان پر ایسی استقامت • بر ن ن بر بر ن ن ک بر یاله

نصیب ہون کر اسے تفظوں میں بیان نہیں کیاجا سکتا ہ مولانا فردایا کرتے تھے کرخدانے مجھے ایسے شیخ کی خدمت میں پہنچایا مگر یا حضرت خضر کی زیارت نصب

ر نی انکین مجھے ان سے اس کے سواکوئی غرص نہیں کہ اپنے لیے د ماکراؤں 4

رفاقت مولاتا جب سے رویو مرسیوما حب کی رفاقت نرجیوری سفروحضر میں اکثر ساتھ ہے ۔ سفر تج میں بھی ساتھ تھے اور سید صاحب کے جاز میں مجاز پہنچے تھے۔ اسی سفر میں بمن کے مشہور محدث

لاسطة - روّبد عات ، احباس سنن اور ترغيب جادمين سلسل وعظ فراتے رہے - وعظ كا آفاز مدرسے

میں موئا تھا ﷺ جب لگ بوکٹرت شامل ہونے لگے قوشا ہی سیومیں اجتماع ہونے لگا۔مولانا رسشبیدالدین مردم سے بیعات و محدثات کے متعلّق آپ کا ورشاہ "منعیل کا ایک مناظرہ بھی موّا تھا' حس کی رونداد

ئې نے مرتب فرما دی تقی <sup>کل</sup>

له سيدا حد شهيد عبد اول ما المسلط الله الله من وصالي "حقة ووم صف و سط اليفا اليفا و الله اليفا اليفا و على اليفا اليفا و على اليفا اليفا و على اليفا اليفا و على اليفا اليفا

بیان کیا جاتا ہے کم معترضوں کی طرف سے مولانا پرشیدالذین سترہ سوال مرتب کر کے لائے تھے۔ وہ يش بوك تومولاناعبدالمي ففرالا:

میں نرا ملانہیں' سیاہ گری بھی جانتا موں -اگر بھاری ہندوق اور گولی باروولے کر ایک منزل بیادہ طے کرکھے اول اور تکان کے باعث بچرى وجاؤر - اس وقنت بھى جوسوالات میش کرو گے۔ خداکی مدوسے ان کا شافی ہواب

طلسے محض نمیستم سیاسی گری ہم دانم۔ اگر باساز وتفتگ گران بارقطع یک منزل را د يهاده ما نموده ابشم وتعب أل دامن كبرحال من بإشد ورأل ومت نيزا كرسوالات بيش خواسيد نمود - برتا سُيدتعالي بواب باصواب

مجرت مولان استيصاحب ك ساته جهادك يي نكل تصد واب وزير الدّول فرمات المراكد لأنك <u>پہنچنے کے بعد مولانا سے موصوف 'ماجی احمد اورمولانا عبدالقدوس کو مریدوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر</u> فرا دیا میراخیال سے کہ انھیں بعض انتظامات کی کمیل کے لیے روک دیا تھا ۔ مولانا کوستید صاحب سے مفارقت گواراً من تقي اليكن علم كي بنا پر تضر كيئ اتام م روقت انتظار تفاكم ستيصاحب كب بلاتے بين باینج میعنے گزرمانے کے بعدستیدمیا حب کی طرف سے نامٹرطلب صا درسمًا ۔مولانا نے فوا سفر کا سامان تبار كيا اورروا زمو كئے۔ اگرچه برانی بيماريوں كے باعث بست كمزور مو كئے تھے اليكن ستيدها حب من ملاقات كهشوق فيسسب كيح عفلا ديار لاسته جلته بطلق رنيقول سيرالك بروبائة يستيدها حب كاخط نكال كر برطعة نرب اختيار رقت طاري موجاتي د بجرشوق كى كرم جشى سيتنز چلن كلق جوشخص ساسني آتا كية المجص تيرصاحب في طلب فروايا ہے ۔غرض اس حال ميں لمباسفر بط كيا البيسے عاشق محبوب کی خدمت میں جاتا ہے۔ ستیرصاحب سے ملاقات کے بعد دوستوں کو ج خط مکھا'اس میں مرقوم محفا: مجھ برولیسی ہی حالت طاری ہوئی ،جس کا ذکر حدیث شریف میں ایا ہے کہ قیامت کے وقت مومن کو جنّت معلیٰ میں غرطہ دیں گے، وراس نے زندگی ہیں جمصیبنیں اور شقتیں برداشت کیں ان کا رنج وطال عان وتن سے وُصل جائے گا 'ہ

معفر کا راستنم مولانا تفانیسر، مالیکوئله ، ممدوث اور بهاول پوربوت بو می سرمد سنی سخری سافت کے طول ورشفتوں کو مقانظر کھیں قرمولا ناکی شان بوریت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایمسس کی سعری کی مسافت کے طول ورشفتوں کو مقانظر کھیں قرمولا ناکی شان بوریا علاقہ زیراً ب عقا۔ وس دور کی مسافت کی سعری معمولی بوتے ہوئے جا ولان قندها دی مسلم کو کے بہاول پورسے شکار پورسینے ۔ بھر کھاگ ، عاجی ، مسلم طور کے بواج بولان قندها دی بیر میلاری کے باعث وہاں تقریباً ویر طرح دہینہ کھرے دہے ۔ قندها دسے ۸۔ شوال کو کابل ، ۱۰ کو جلال آباد بہنے ۔ بھر بنیا ورکا دارا بورٹ کے مواضع میں سے ہوتے ہو سے جا رباغ واقع سوات بہنے ۔ بھر بنیا ورکا دارے تو گور کے مواضع میں سے ہوتے ہو سے جا رباغ واقع سوات میں سے بوتے ہو سے جا رباغ واقع سوات میں سیر سیرے اور با فرار وی اور رف باری کا اور می کھی و بلوچ شان ) میں گزارا اوالی کی کاسفر بھرت قرار دے لیا امالائکم کے سفر بھرت کورو می محرج فرم می مقانیسری نے فلطی سے سید صاحب کاسفر بھرت قرار دے لیا امالائکم سے سید صاحب کاسفر بھرت قرار دے لیا امالائکم سیری میں اور دو سے گئے مقے ،

یراوائل ذی حجر طام کاچ را واخر مئی میم میم از کا وا تعدیب بستدمناصب کے ساتھ پنجبار گئے۔ جب انھوں نے ورّانی سرداروں کی مخالفانہ تدبیروں کو ختم کرنے کی غرض سے نہر (معوات) میں قیام فردی سمجھا ترمولانا بھی سائقہ کئے ،

و فات است بوڑھ ہو چکے تھے، بھر بواسیر کاشدید دورہ ہڑا۔ وقائع کا بیان ہے کہ کوئی دوا مفید نہ پڑتی تھی اور بیماری پڑھتی جاتی تھی ایمان تک کم مولانا پرنزع کی حالت طاری ہوگئی:

مسی وقت آپ بے سوش ہو جاتے تھے اور کسی وقت ہوش بیں آتے تھے ۔
اپ کا یہ حال سُن کر حضرت علیہ الرجمۃ (ستی صاحب) تشریف لائے ۔ جب مولانا مما

كو قدرت سكين بوئي اوركني إر الشدفيق الاعلى الشدوفيق الاعلى ابني زبان سع كها اوريبي كفة كت انتقال فريالية

تربسیت کا عمده نمونم مردونا عبرالحی ستیدها حب کی دینی تربیت کے کمال کا ایک نهایت عمده

نمور منے ملم وفضل بردھا ہے ، ضعف و ناتواتی ، وطن ، اہل وعیال اور عزیر وں سے بالک بے پروا موکر رضا سے ماری تعالیٰ کے ابتخا میں سرعد پہنچ گئے اور اسی حالت میں مالک حیثی سے حاملے - رضا سے

مولانا نے وفات سے میشیز ایک وصیت نامراکھوا دیا تھا، جس میں تمام چیزیں اپنی دوسری اہلیہ اوالدۂ مولانا عبدالفیق میں تمام چیزیں اپنی دوسری اہلیم اوالدۂ مولانا عبدالفیق میں تیرو چودہ سال ہوگا دوستید صاحب کے ساتھ سرحد پہنچ گئے تھے۔ مولانا کی وفات کے بعدستید صاحب عبدالفیوم کو اپنے ساتھ بھاکر کھانا کھلاتے۔ بعراس حیال سے الخیس مبدوستان بھے دیا کلاں کی الدوکولانا کے انتقال کی خبر

مے گی قران کے باس غم علط کرنے کا بھی کوئی فریعہ مونا چا ہیے۔عبدالقیقیم کے دوشیقی ما موں تین جلال لدین اور تینے صلاح الذین ساتھ ہندوستان ہے و

. 010 " 200 " d

اہل وعیال اور بیان کیا جا بچا ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی صاحبزادی سے مولانا کے کوئی اولاوز تن اللہ اس اہلیہ کی وفات پر برولانا نے اپنی بچری بہن سے شاوی کی بجن سے عبدالقیوم بیدا ہوئے۔ جب سیسا صاحب نے نکاح بیری کی سنت تازہ کی توشاہ اسمسیل نے صف برغ ض اسیاء سنت اپنی بیرہ مشیر کی شادی مولانا عبدالحج ہی سے کردی تنی گویا انتقال کے وقت مولانا نے دو بیوا میس مجبور ہیں ۔ مسیدا حد علی رائے بر بلوی نے نوا ب وزر الدول کو مولانا کے انتقال کی اطلاع دیتے ہو سے تکھا تھا کہ دولوں بیواؤں کے احداد کا بندولیست کردیا جائے ہ

اب کے ساتھ ہوں گاہی کہاں ،
میرے نزدیک یہ دونوں بابیں مبالغہ آمیزی پرمہنی ہیں بستید صاحب سے فلطی کا صدو فیم کا
نزتھا، لیکن ایسی کوئی مستندروایت نہیں ملتی کہ آپ عشرت میں مبتلا ہوکروا جبات میں تسابل کے
مزکلب ہوے ہوں اور موالا عبد الحی کا تعلق ستیدصاحب سے ایسا نہ تھاکہ عبادت اللی ہوگی باشاد
کی عشرت " جیسا جملہ فرماتے ۔ اس میں تبلیخ کی بجری کی فرنی فلز ہیں آتی ۔ عبادت اللی میں ستیدصاحب
غیر عمولی مشقتیں برداشت کرتے رہے ۔ نوّاب وزیرالدّولہ کے بیان کے مطابق انحوں نے مدت تک عشا
کے وضوسے فیرکی نماز پڑھی ۔ وہ ابنی جاعت میں عزبیت کا ایک عجیب وغریب پیکر سے اور جو پکھ
مذکورہ بالا واقع میں ان سے منسوب کیا گیا ہے ، اسے کسی درہے میں بھی قابل قبول نمیں جماجا سکتہ
رہی دوسری بات تو وہ مولا نا عبد الحی کے لیے سواسر نا زیبا ہے ۔ ایک شخص کہ تا ہے کہ مجھ سے

رفيع ووج ومركادة الكريمر م

کوئی خلاف سننت فعل سرز د مبوتو اتکاه کر دیجیجے ۔ اس کامطلب بیر ہے کہ وہ برجال ہیں اتباع سننت کا خوا ے۔ ہوسکتاہے ، نادانست اس سے کوئی خطاسرزد ہوجائے ۔اس حالت میں برعالم سنت کا فرض ہی ہے کہ اسے الاہ کروسے - اس کا ساتھ محیور جانے کی دھملی کون می دین پروری ہے جھیفت ہے کداک انتخاص کے محاسن بیان کرتے وقت جوش عقیدت میں معض بنیا دی باتیں نظر انداز کر جاتے ہیں۔مولانا عبدالحی لیقیناً بهت روی بزرگ تصاوران کی بزرگی کے روشن شواہد ہما رے سامنے موجود ہیں، لیکن مب الغم آمیز واقعات ان كى عظمت ميں قطعاً كوئي اضافه نهيں كرتے ء صراط مستقیم کا عرفی ترجیه ا مولانا عبدالی صراط مستقیم "کی ند تیب میں بھی شرایب رہے۔ وه اورشاه اسملعيل ستيرصاحب كى زبان سے جو حقائق سنتے تھے' اخيس قلميند كر كے أب كومسنا ديتے تھے ۔ کتاب کا ایک حصر مشاہ اسمعیل کامرتبر ہے اور باقی مولانا عبد الحی کا لکھا ہوا ہے ۔ روا بتوں سے معلوم موتا ہے کہ بعض اوقات ان بزرگوں کو اپنی تحریرات میں یا نچ یا پیج مرتبر ترمیم کرنی برطی ،اس کے بدرستیرصاصب فے اس پراظهار اطمینان فروایا۔ قیام حرمین کے زمانے میں مولانا عبدالمحی نے" صراط سیقم كاتر جمرور بيس كرويا عقاتاكم بي دان اصحاب مجى اس سع فائدوا عقاسكيس . بعض اصحاب في كلها ب كمولاً كمون في نكاح بيوكال برجي ايك رسالم رقب فرايا تفا مكن بيا" صراط مستقيم كي طرح اس رسالے کی بھی عبارت مولانا عبالحی کی ہو، لیکن بہنودستیدصاحب کا ہے، اس لیک ہاں کے تمام مطالب ستدصاصب بنے ارشا د فروائے تھے۔ میں فے اس کے جتنے قلمی نسخے دیکھے ان میں اس کا انشاب متيصاحب ي سے كياكياتها . علم وصل الم مولانا عبدا لحي كے علم ونضل كى تعرایت خودشا ہ عبدالعزیز نے فرمائی- ايب مرتب كما كم على تفسيريس مولا فاغبدالحي ميرا نمويز ہيں- ايك خط ميں شاہ صاحب نے مولانا اور شاہ اسمعيل كوتاج لفتر فخزالمحد ثنين ورسر ومرطلما ومحققين لكها نيز فرما ياكه دونو آفنسير، حديث ، فقر ، اصول ، منطق وغيره عين مجمع سے کم نتیب - دونوں کو علماء رہا نی میں شارکیا ۔خود مولانا کی بیرحالت تھی کہ ارمار فرماتے: مجھے جو کچھ الما استيدصا حلب كى بركت سے الما 4

شا والمعيل بعض اونات غصے ميں بے قابو ہوجاتے تھے دچنا نجر گرطی امان زئی میں جو واقعر پیش آیا " وی سیدا حد شهید" میں نقل ہوجیکا ہے۔ در اینوں کی طرف سے ایک فاصد آیا۔ وہ انعام لینے کی غرض سے بلافانے کی سیڑھی پرکھڑا ہوگیا' جا رستیدما حب فتم تھے۔شاہ صاحب نے اسے زمی سے مثل نے کی کوشش کی تروہ چیج چیج کررونے لگا۔شاہ صاحب نے دوتین طمانیے مارسے۔ایک مرتب ان کا باخة سيرهي مين لكا جولكوسي كى تقى - ايك باريك دليشه تصيلي مين خيصا اورخون حارى موكيا -عين اس نت سيقصاحب برآمد بوسے ـ خون د كيوكروا تعد يوجيا اورك تا تو فرايا ۽ آپ كا غضته برط دو و سے اسے دُدا کرنا جا ہیے۔ بعدازاں شاہ صاحب نے منشی تحتری انصاری کے سامنے ندامت کا اظہار کمیا ۔منشی حا نے کھاکہ مولانا عبد الحی کو بھی خصتہ آتا تھا الیکن وہ را ومشراییت سے ادھر اُدھرکھی نر بھے۔ خضے کے با وجود شرعی دلائل ان کی تما م با توں پر غالب رہتے تھے۔ شاہ صاحب نے فرمایاج مولانا کا غصر آورد' ہوتاتھا۔ وہ امورشرعیہ پر رقصد وارا دہ غصر لاتے تھے میراغصتہ امد "ہے ،جب آتا ہے تو عقل ہوتی برغلبرما ليتأسيه غرض صاحب اليابغ الجني "كي قول كيمطابق مولا تاعدا لحي تقوي وعمل ، تاشير وعظ الخوامشات كى تقليل اورلياس وغذامين قناعت كے ليا ظسے خداكانشان سقے مست كم سخن ،متوكل اور با وقار ومي تنظ استنت كي شداني ارسوم وبدعات ميمتنقر- نورايمان بربيس را تصا-صالحيت اللا بیشانی سے نمایاں تھی۔ اپنی تعربیت سن کرنا راض ہوتے ،نصیحت سے انھیں خومنی حاصل ہوتی ۔وہ ایسے عامع الصفات بزرگ تھے کہ قلم بیان سے عاجز ہے ،

له سبداحدشهد جلددوم مهري

### دوسرا باب شاه اسمعیل

المباند المعرف المعمل شاہ المعمل شاہ عبدالعنی کے اکلوتے بیٹے، شاہ ولی الدمخدت دہوی کے پوتے، شاہ عبدالعزیز بحدث مشاہ رفیع الدین محدث اور شاہ عبدالقاور محدث کے بھینیجے تھے۔ پاک وہند کی سیع مرزمین میں علم وضل، وغط وارشاد، ورسس وندریس اور خدمت اسلامیت کی ایسی بلندنسبتیں شاید ہی کسی کے حصتے میں ای ہوں، جن سے شاہ المعیل مشترف ہوئے، نیکن شاہ شہید کی عظمت کا اصل ملائے یہ ہے کہ اضوں نے ایسے عمل سے ان نسبتوں کی شان برتری کوچار جا ندلگا دیے و

و فی خوب کر گیا ہے:

مایئے ارزندگی از گهرِخونیٹس گییسسر تا مجھے ایں عزّ ونا زازاب دیم دشتن

یہ بالکل درست ہے،لکین اگرکسی کواپنے حسن عمل کے ساتھ بلندنسبتیں مہی میتسراً حابی واس کی خوش نصیبی پرکون رشک زکرے گا ؟

ولادت شاه صاحب ستندروايت كفطابق ١٢- ربيع الآخر تلوللده (٢٩- ابريل وعفل على

اپی نخصیال محیلت صلع سطفر مگرمیں بیدا ہوے •

تاریخ ولا دت کے تعلق ور روایتیں بھی ہیں الیکن ان کا استناد محل نظر ہے۔ میرشہامت علی نے شاہ صاحب کی شہر رتصنیف" تقویت الایمان" کا ترحمبر انگریزی زمان میں کیا تھا، جو ملائل میں چھپا۔ اس کے ساتھ ایک دیباج بھی لکھا تھا 'جس ہیں شاہ ساحکی تاریخ ولادت مو۔ شوال 4 1 المربتائی اس کے ساتھ ایک دیباج بھی لکھا تھا 'جس ہیں شاہ ساحکی تاریخ ولادت مو۔ شوال 4 1 المربتائی ا

ك " حيات طيتيه" صفا " وحيات دلى " طبع اول ص<u>٣٥٣</u> ؛

مر اس کے لیے کو ٹی حوالتیں دیا ، لهذا بیمستندر وابتوں کے مقابلے میں شایان تو حبّہ نہیں ہ شاه صاحب کی والدهٔ ماجده کااسم گامی فاطسه تبایا گیا ہے۔ وہ مولوی علاء الدین تعیلتی کی صاحبزادی تھیں جن کے پہتے میشنخ کمال الدین سے شاہ صاحب کی ہشیر رقبتر کی شادی ہوئی تھی ہ ا يتدائي تعليم إشاه صاحب في ابتدائي تعليم إين والدماجدسي إنى - وه ١٩- رجب المسلم (١١-ايرين و المائية كوزت بو كين و برس شاه صاحب كي عمرصرف دس سال كي تقى -اسى وقت سير مناه عبدالقا در نے مخصیں اپنے وامن تربیت میں لے لیا یا سرستیدمرحوم کے الفاظ میں ہجا سے فرزندوں کے يرورش كميائه شاه عبدالقا دركي اولاد مين صرف ايك صاجزا دي تقي مسمات زينيب جس كاعقد مثاه د نیع الّدین کے فرزند عبدالر حمٰن عرف مصطفیٰ سے ہواتھا۔ ان کے بھی صرف ایک بیٹی ہو ٹی ، جس کانام كلثوم تقاء شاه عبدالقا درن كلثوم كانكاح شاه المعيل مص كرديا تقاء اس طرح شاه عبدالفا در كوشاه اسمعيل سے کئینسبتيں پيدا ہوگئيں۔اوّل ہو کہ شاہ اسمعيل ان کيحقيقي بھتيجے تھے ' دوم ہو کہ انھوں نے شاه صاحب کواینا بدیا بنالیا تفا اسوم به کداینی نواسی کا شکاح ان سے کردیا تفاء شاه عبدالقا درنے اپی زند گیمیں کَل عِل مُدادِحصصِ شرعیبر کے مطابق اپنی صاحبزادی اور بھا بیُوں کے نام کردی تقی ا وران کی اعاز سے ایک حصّہ شاہ اسمعیل کو دے دیا تھا ہ

غیر محولی ول ودماغ ابتدائی تعلیم کے بعد زیادہ ترکتا ہیں شاہ عبدالقادر سے پروصیں - سلا رفیح الدین اور شاہ عبدالعزیز سے بھی فیض حاصل کیا - دماغ ابتدا ہی سے غیر محولی تھا۔ نوآب صدیق سن

فال نے کھا ہے:

بومر ذکاوت اوبر غایت عالی افتاده ان کی ذکاوت کا جومر میت بلند پاید بدو و کابات در خایت عالی افتاده تقلق بدو و کابات در خان مند کابات و سعم نور می مندی کے قصت اب کسابل علم کی مرحبس کے لیے باعث تقل مرحبس وزیب برخفل اہل علم است اب کسابل علم کی مرحبس کے لیے باعث نقل مرحبس و زیب برخفل اہل علم است منت سیجھے جاتے ہیں و زیب مرحب و ایک ابل علم کی مرحب و ایک ابل علم کی مرحب ابت کی ابل علم کی مرحب ابت کی ابل علم کی مرحب ابت کی ابل علم کی مرحب ابت کابل علم کی مرحب ابت کی ابل علم کی مرحب ابل علم کی

له ارواح تلاخ صالع ، على اتحان النبلاء صالك ،

سرستیدنے بھی بھی کھھا ہے کہ ایسے فرد کائل کا پیدا ہونا خدا ہے ذوالجلال کی قدرت کا ایک خاص کر شمہ تھا۔ غیر معمولی فرانت کے ساتھ طبیعت ہیں استغنا بھی بہت تھا۔ مطالعے پر چنداں توجہ نہ تھی ۔
سرستی فرماتے ہیں کہ مقام سبق اکثر محفوظ نہ رہتا ہے بھی اصل مقام چھوڑ کر آگے سے شروع کر دیتے ۔ شاہ عبدالقا در ٹوکتے توکہ دیتے کہ بھے کا حصر اسان مجھ کر چھوڑ دیا ۔ کبھی پڑھا ہوا حصر دوبارہ پڑھنے گئے ۔
تبیہ پر عرض کر دیتے کہ فلال فلال بات سمجھ میں منہیں آئی اور اس پرایسے اعتراصات وار دکر دیتے کہ استاد کو اخصی دُورکر نے کے لیے خاص ترجہ کی ضرورت بیش آئی و

پندرہ سولہ سال کی عربیں سی تعلیم سے فارغ ہوگئے۔بڑے بڑے بڑے عالم داستے میں ان سے ایسے مسائل بوچھ لینے ،جن کا جواب کتا بوں اور شرعوں کی مدو کے بغیر نہ دیا جا سکتا، لیکن شا ہ اسمعیل ہے اعات کتب ایسے جواب دیتے کہ عالم محرصیت رہ عباتے ۔ نقہ کا ہرسٹلہ آیات واحادیث سے سنند فرماتے ۔ معقول کی بیشیز کتا بول برحاشیے تحریر کیے ۔ ایک رسالہ شطق میں لکھا ، اس میں شکل اول کے بعیدالطبائع اور شکل را بعے کے ابدہ البدیدیات ہونے کا دعوی کیا ۔ سرستد کھتے ہیں کہ اس کے دلائل کی وت ارسطو اور شکل را بعے کے ابدہ البدیدیات ہونے کا دعوی کیا ۔ سرستد کھتے ہیں کہ اس کے دلائل کی وت ارسطو کو بھی معرف جرت میں ڈال دیتی اور وہ اپنے دلائل کو تاریختکبوت سے بھی سیست تر سیمحتا ہے اور اس نے کہ شاہ اسماعیل کی غیر معمولی ذکا وت دیکھ کر اس نے کہا عقائی خان رنگین کا ایک قولوت دیکھ کر اس نے کہا مقائیں خانوان سے جوا محمتا ہے باون گزا ایھتا ہے و

د محوت و تبلیغ میساکہ ستیدا حدشہید " میں بتایا جا جا ہے بہتر صاحب سے بعیت کے بعد زرگی احیا ، دین اور رقب برعات کے لیے وقف کر دی - سشننبراور تمجد کوشا ہی سجو میں وفط فرط تے بسر سید لکھتے ہیں کم نماز جمعر کے لیے ایسی کثرت ہونے گی ' جیسے عیدگاہ میں نماز عیدین کے لیے مہنا کرتی ہے تقریب الی جامع ہوتی تھیں کہ شہنے کا جاب مل جاتا تھا اور سادگی کا یہ عالم تفاکر عالم و عامی کیسی جامع ہوتے تھے و

کچھ مدت بھرستد صاحب کے ایماسے وعظ وتقریر میں جاد فی سبیل اللہ کے مسائل بیان فر مانے لگے۔ سرستد کے الفاظ میں سلمانوں کا ائید الم المن صفاا در مجلی ہوگیا اور وہ راہ حق میں اس طرح سر گرم

ہوہے کہ شخص ہے اختیار چا ہنے لگا ، اس کا سرفی سبیل اللہ ندا ہوا وراس کی جان وین محتری کاعلم بلند کرنے کے سلسلےمیں کام آئے۔ ان کی وضع سادہ اور بیٹ کلف تھی ، بیغی عام علما کی طرح وعظ میں جبر وغيره كاامتام مذكرت عقد اس ليحابتدامين بعض سامعين نانوش ہومے قرآن مجيد كى چندا يتي يڑھ تفسير روع كى توسامعين كے ول توف خلاسے لرزائے اور ان كى أنكھيں اشك مار موكسين ، بعض ثقات سے شناکہ ہارہ سال کے اشتغال ومرا قبرسے جونسبت پیدا ہموتی ہے، وہ شاہ صاحبہ كے ايك وعظ سے بيدا موجاتى تتى - بينجابى تا جو د كان دارى ميں بهت مشاق تصے - وہ اعتراف كرتے تظام خرید و فرخت کی کثرت اور نفع کی زبایق کے با وجود وعظ سے اعضے اور د کان کھولنے کو جی نہیں جا ہتا۔ ہزاروں لوگ تا نب ہوے وان میں زنان ما زاری بھی تھیں و ایک مرتبہ امّا م محرّم میں تطبعے کے اندر بلائے کئے اکبڑا ہ تانی بادشا ہ بھی مجلس میں مشریک تھا۔ شاہ صاحب نے ایک آمیت پاطر سکر تضرت اما م حسین کے مراتب میر ویسے انداز میں بیان فرمائے کواسوہ حسینی کا نقشترا تکھوں کے سامنے کھے گیا۔ فرما اکرتے تھے کرمندوستان كيمسلهان شرك وبدعات كى بلاك سخت مير مبتلا بين ٠ لبعض غیر سنتندروانتیں | مختلف اصحاب نے شاہ صاحب کی ورزشوں مثلاً تیراکی <sup>،</sup> سواری<sup>ا</sup> نمشیرزنی ، نیزه بازی ، بیٹے بازی ، نبوٹ وغیرہ کے متعلّق لمبی چوڑی داستانیں بیان کی ہیں۔ یہ بھی لکھاہے کہ وہ تیز دھوپ میں مسجد فتح لوری کے تیتے ہوے فرش برگفنٹوں چلتے رہتے تھے۔ مجھے ان روایات کی کوئی سنداب تک ما مل سکی-اسی طرح میرے نز دیک شا ہ صاحب کے مواعظ اور دورہ پنجاب کی جومفصل روندا دین حیات طیته میں بھی ہیں ' وہ بالکل ہے اصل ہیں۔ دورهٔ بیخاب یقینا بعیداز قیاس منیں الیکن اس کا کو فئی شبوت نہیں ملتا اور جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض یقنی طور پرمحل نظر ہیں۔ شا ہ صاحب لارمیب ایک غیر معمولی انسان تقے اور ورزمشوں یا دورہ سے کے بغیر بھی ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں اسکتی ۔ ستیصاحب سے بیوت کے بعد زما وہ وقت انھیں کی معیّت میں گزرا۔ جماد کیے لیے تبلیخ ڈن

له " أخار الصناويد" بهوالر الأريخ ومسياست وحيات ولى ص<u>صحط</u> ب

سے صیر من کوشے میں شہادت پائی ، جسے ان کی اور ستیرصاحب کی شہادت کے باعث ہمیشہ کی ناموری غیر حروف کوشے میں شہادت پائی ، جسے ان کی اور ستیرصاحب کی شہادت کے باعث ہمیشہ کی ناموری حاصل ہموئی ہ

دورانِ جها دمیں ان کے کارنامے مستیدا حدشہد "کے صفحات پرتفصیلاً بیان ہوچکے ہیں اوران کے اعادے کی ضرورت نہیں - اجالاً ان کی کیفیت ذیل میں درج ہے:

١- وه تمام انتظامات مين سيدماحب كمشيرفاص عق ٠

٧ - سيرصاحب كے ليدا مست جادكا بورا بندولست الخيس في كيا عقا ه

١ - جناك مشيد ومين جان بركهيل كريستد صاحب كومحفوظ مقام برمينيايا ٩

م - سزاره میں جماد کی ابتدائی تنظیمات انھیں نے کیں ،

۵۔ جنگ شنگیاری میں مقوری می جمعیت سے سکھوں کے بہت بڑے لشکر کوشکست دی۔ سکھوں کی گولیوں سے شاہ صاحب کی قباح چلنی سوگئی، لیکن شائپ میدان سے بیٹے، نہ مورچ میں بناہ لی اور زجنگ روگی۔ اسی لڑائی میں شاہ صاحب کی ایک انگلی زخمی ہوئی، جسے دکھا کرائپ مزاحاً فرایا کرتے تھے

له ارمغان احباب بجواله معارف فروري و ۱۹۲ على راوى كا درجراتنا بلندسه كراس بيان يس شبر منيس بوسكنا - محصرف اتنامعلوم سه كرج سے واليسى برشاه صاحب كوفوراً د بلى آنا برا اس ليه كشاه عرالعزيز كا انتقال بود كاتفا - بجروه به طور خود دعوت و تبليغ كے سلسلميس دورے كرقة رہے - ملكاف سے تعبر كے متعلق كوئي تفصيل معلوم نه بوسكى \*

کریہ ہمار می انگشت شہادت ہے ہ

ہ ۔ ببعیت سربعیت کے سلسلے میں علما مے سرحد سے تمام گفتگوئیں نا اہ صاحب ہی نے کی تھیں ، ۷ ۔ ہنڈ کا مصنبوط و شکم قلعہ بھیوٹی سی فرج کے ساتھ فتح کر لیا اور دیشمن کے صرف دوا و می مار سے گئے ، اپنے کسی اُدمی کے خواش تک نہائی ہ

مر بینگ زیده میں صرف سات سومجاہدین سے درانیوں کی آٹھ دس ہزار فوج کوشکست فاش دی، ۹ - مایار کی جنگ میں درانی فرج بارہ ہزار سے کم نرتھی اور مجاہدین صرف سعا ٹرھے تبین ہزار تھے،جن میں بڑی تعداد ملکیوں کی تھی، تاہم درافی مقابلے برعظمر نرسکے ہ

۱۰ - امب وعشره کی لٹائیاں شاہ صاحب کے کما لِمبیرگری کا ایک روشن ثبوت ہیں ہ ۱۱- انتظام تُحشر کے سلسلے میں وہ ستیر محرصاً ن قاضی القضا ۃ کے مشیرِ خاص تھے اور جنگب مردان میں انھیں کے حسن تدہرسے فتح عاصل موئی ہ

۱۷ - پٹ درمیں صلح کی تمام گفتگوئیں ستیدصاحب کی طرف سے شاہ صاحب ہی نے کی تقییں ہ غوض وہ ستیدمعاحب کی پوری تحریک جہاد میں اوّل سے اُخر تک روح ورواں بننے رہبے ہ اطاعبت امام | نوّاب وزیرِالدّولہ نے لکھا ہے کہ وہ ، ورمولانا عبدِ الحی ستیصاحب کے ساھنے الکل

بے ص وحرکت رہتے تھے اور آپ کی بات کا جواب بھی بڑی شکل سے دیتے تھے ، تا ہم سترعی معاملات میں شاہ صراحب کسی کی بروا شرکہتے تھے اور ہو کھے دل ہیں ہتوا تھا ،ستیدصاحب کے سامنے بھی بدیا کا دبیان

یں مناد میں سب می پردامررے سے دیرر بوجدوں ہی بونا تھا ہسیدما نسب سے عضر معان کرالیا۔ شاہ صاحب کومعلوم کردیتے تقے۔ ایک موقع پرحسن زنی تبییلے نے ستید صاحب سے تحضر معان کرالیا۔ شاہ صاحب کومعلوم مجوًا تہ کہا کم تُحشر زکوٰۃ وخمس کی طرح حقوق شرایعیت میں سے ہے ' اسے معان کرنے کا اختیار امام کو بھی مال

نىيى دىچنائىچىستىدىماحب نے ان كى رائے كے مطابق عمل كيا ،

جنگ مایار کے بعد شاہ صاحب سیندصاحب سے میشیتر مردان بہنے گئے تھے اور وہاں اس شرط پر رسول فال رئیس مردان سے صلح کر لی تھی کرٹ کر قصید میں نہ آئے گا۔ اس کے شعاق سیدصاحب کے پاسس

ك " وصليا "حتة ووم صلى +

مفصل اطلاع بھی بھیج دی تھی آتفاق سے وہ اطّلاع مستیرصاحب تاک نہینچ سکی اورا پ شکر کے ساتھ قصیع میں داخل ہو گئے۔شاہ صاحب کو اس پرسخت رنج ہؤا۔ انفوں نے سمجھا کرستیرصاحب نے مشرط کا خیال مذ رکھا۔ چنانچرسا شخے پہنچتے ہی کہا:

جناب خون خلاف شرع امر کے مرکب ہوے بہ شکراسلام میں سے ایک ادمی کے عمد کا ایفا بھی امام اور پورے شکر پروا تب ہوجا تا ہے۔ مجھے اُپ نے اینا نائب بنا کر بھیجا تھا ، لیکن میرے عمد کا بھی خیال ندر کھا اور فصیع میں داخل ہوگئے ۔ پرشکر ہے ، جسے میلان میں طہرنا چا ہیے ، بیرزا دوں کا فا فلہ نہیں کہ قصیع میں گھس آئے +

حقاً فی ربّا فی بزرگ صلی ستید جعفر علی نقوی کیھتے ہیں کہ نسوار کی عادت تھی۔ کتابت کی شق نہ تھی ، البتہ ضروری احکام ومکا تیب کی عبارتیں بے تکلّف ہو استے جاتے تھے اور خشی کیھتے تھے۔ منظورہ کے الفاظ

ہیں "قدرت برکتا بت جنائکہ با مد نرد اشدند" "رواح نلاش "سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے - لکھا ہے کا ایک مرتبہ پنجکش نے اضیں کتا بت سکھانے پر آمادگی ظاہر کی فروایا :معمولی لکھنا کا فی ہے ،ستدعا حب نے

شاہ صاحب کی سواری کے لیے ایک گھوڑا دے دیا تھا ، لیکن وہ کبھی اس پرسوار نر ہودے - اپنے رفیقوں میں اسکسی ایک کوسوار کرا دیستے اور خود بیدل چلتے - عقیدہ یہ تھا کر بیضدا نی کام ہے، جتنی زیادہ شقت اٹھا میں گے، سیکسی ایک کوسوار کرا دیستے اور خود بیدل چلتے - عقیدہ یہ تھا کر بیضدا نی کام ہے، جتنی زیادہ شقت اٹھا میں گ

اتنابى زياده ثراب طے گا ہ

فر ماتے ستھے کہ میں خواب کی تعبیر نہیں جانتا ۔جس طرح ووسرے لوگ عقل سے قرائن تجویز کر لیتے ہیں' میں بھی کہ لیتا ہوں ۔معافی قرآن وحدیث مجھے اللہ نے عطا فرمائے ۔ برظا ہر استاد سے برطسما الیکن جو کچھ اللہ نے دل پر ڈال دیا ' وہی میرا اصلی علم ہے ۔ پر بھی کہاکرتے تھے کہ نماز میں غفلت نہیں ہوتی ، اگر

موتی بھی ہے توحلد آگاہ ہوجاتا ہوں •

حقاً فی رَبَا فی ہُومی تھے۔اپنی کسی غلطی ما کمزوری کے اعترا ن میں تا مَل نرسبوتا تھا۔اگرچے عمر زیا دہ نرحی کا لیکن جسم خاصا کمز ورتھا۔ بہاڑ کی چڑھا نئ میں چند قدم چلنے سے سانس بھول جاتا تھا۔زیا دہ لوچھ بھی نراحظا

له ارواح ثلاثر صد 12 +

سكة تق بنائيه كيد مرتبرستير صاحب درياسه ياني لان كي يد التي تواضون في شكيزو مع ليا شاه صاحب شکیروندا مطاسکتے تھے، لہذا سبولے لیا، تاہم تعلیم عزیمیت کی غرض سے ایک موقع پرزنبورک اٹھوا كرا پنے كند مصيب كھ لى- ما ۋى لاكھڙا نے لگية زنبورك ساتھيوں نے سنبھال لى ع نواب وزیرالدّوله نے ککھا ہے کو بیض اوقات بہاری کی تنکلیف میں دودو دن سویز مسکتے ' بہاں تک کم اعظيني بيضين كي طاقت بھي ندريتي، تا بھرستيرصاحب كي طرف سيكسي جنگي مهم كے انتظام كاحكم بہنج عاماً تو بے توقف بہتھیا رسنبھال کرشیر کی طرح مسلما نوں کے معاملات کی ورستی میں مصروف ہوجاتے ۔ دینی کاموں میں نرخود کبھی تسابل کوراہ دی ' نرکسی رفیق سے کام کے وقت زمی کا برتاؤروا رکھا۔ شاہ صاحب کے رعب وهبيبت كابه عالم مخفائدا كمب مرتبه كوئي ورآني سبإبهي كسى خاتون كامال حجيننا جإستا تحفاء خاتون ني شاه صا كا نام ليا ترسيا بى سب كوچود كرى جاگ نكلا-جنگ مايار ناگز بر سوكئى توستيرصاحب في شا وصاحب كويهى امب سے بلاليا - منشى ممترى انصارى نے بلاوے كے خط ميں اپنى طرف سے لكھ بھيجاكہ اپنى تشرفيُّ دى كى خبركوشرت ويجيئ اس ليه كراب كى شجاعت اس علاقے كے خاص وعام برروشن سے - كميا عجب سے وسمن آپ کا نام سن کرمرعوب بوع بنس اور اس طرح مصالحت کی کوئی صورت بھل آئے 4 نوا*ب صند بی حسن خال کا بیان ۱* مولاناستید محد علی رام بوری نے لکھا ہے کہ وہ حافظ قرأن تھے اور متبحرعا لم - تيس مزار حديثين الخيس نوك زبان تفيي عد نواب صديق حس خال فروات بين: معقول ومنقول میں مہلوں کی ما د تھلا در علوم معقول ومنقول مأد مبيشينيا ب از خاطرمی برد- در علم فروع واصول ائمتر آل الله عقد فروع واصول میں ائمتر کو برے بنظاديت تقييض علم مين ان سع بات كريم، ر دورتر می نشاند- در سرعلم که با ارسخن را نی <sup>،</sup> حان لو گے کہ وہ اس فن کے امام ہیں اور حین فن دانی که وسے امام این فن است ودرم فن کر با وسے مناظرہ کئی امشناسی کر وے حافظ میں ان سے مناظرہ کی نوبیت آئے گی بیجیان لوگے کروہ اس کے حافظ ہیں۔ساری تر خداکے کلمے این است . . . : تمام عر خود را درا ملا له يرتمام علوات منظورة كي فتلف صفات ساخوزيس، لله وصايا "حصدومه الله على تنبيرالقالين فلي في عدال +

کلمۃ اللہ واحیا رسن رسول اللہ دجاد فی کی بلندی ارسول اللہ راصلعم ) کی سنتوں کے سبیل اللہ و ما اللہ و ما اللہ و ما کی بلندی اللہ و میں جا دا ورخلق خدا کی بہت میں گذار دی کسی اسلامی مقام پر ایک لمحے با آرام درجا ہے از بلاد اسلام نیاسود ،

کے لیے بھی آرام نظر فایا ،

فراست مومن است مومن استیرصاحب فرمایا کرتے تھے کرخدانے مجھے تلوارا گھوڑے اورا دمی کی خاص بجان عطاکی ہے ، یہاں تک کم میں بُوتا و بکھے کرا دمی کی سیرت کا حال بیان کرسکتا ہوں ، البتّراس بیں غلطی کا بھی امکان ہے ۔ شاہ صاحب کو بھی بصیرت کا خاص فروعطا ہوا تھا اور وہ سرسری ملاقات میں او می کی نیت اورا دادے کے متعلق اندازہ فرما لیستہ تھے ہو عمواً درست ہوتا ۔ وہ سیدصاحب کے حکم سے بہلی مرتبر بالاکوٹ اکے تھے توسکھوں کے شکر کرنیجون کا فیصلہ کرلیا تھا۔ عین آخری وقت میں تاکیدی حکم آیا بالاکوٹ اکے تھے توسکھوں کے شکر کرنیجون کا فیصلہ کرلیا تھا۔ عین آخری وقت میں تاکیدی حکم آیا کرشاہ صاحب خور سیجوں آجائیں اور بالاکوٹ کی حفاظت کا کام جبیب اللہ خال گڑھی والے کے حوالے کردیا جائے ۔ شاہ صاحب نے بوفرمان باتے ہی جو کھوٹ کا دراوہ ملتوی کردیا اور سیجوں جانے کی تباری کر لی ساتھ ہی فرمایا : حبیب اللہ خال نے جب درکھا کہ جو گڑھ منگ کی طرف تھلے کا خطرہ بڑھ گیا ہے توسسید ما میں کھا کہ درکھ کی مطرف سے کہا کہ ادھر کی حفاظت فرمائیں ؛ بالاکوٹ کی دیکھ مجوال میں کروں گا ، لیکن بھین ہے کو تھوٹے عماص سے کہا کہ ادھر کی حفاظت فرمائیں ؛ بالاکوٹ کی دیکھ مجوال میں کروں گا ، لیکن بھین ہے کو تھوٹے عماص سے کہا کہ ادھر کی حفاظت فرمائیں ؛ بالاکوٹ کی دیکھ میوال میں کروں گا ، لیکن بھین ہے کو تھوٹے عماص سے کہا کہ ادھر کی حفاظت فرمائیں ؛ بالاکوٹ کی دیکھ مجوال میں کروں گا ، لیکن بھین ہے کو تھوٹے

شاہ صاحب کی یہ را سے حرفائر فا درست نابت ہوئی۔ چنا نچر کچے دیر بعدوہ اور سیدصاحب عبیب اللہ فال کے بلا نے پر بالاکوٹ آئے ، جسے ان کی شہا دت سے دائی شرف عاصل ہونے والانقام بعیم منا لی خصاب کی بھی ان کے قلب صافی پر نہ بڑی تھی۔ کھا نے بید منا لی خصابیت اس کسی منا کے تعلق میں حد درجہ سا دہ تھے۔ سفر ج میں کلکتہ بینچے تولیاس ایسا بہن رکھا کھا کہ نشی این الدین کو بہلی نظر میں ان کے شاہ اسم میں ہونے کا یقین نہ آیا۔ جب معلوم ہؤا کر بھی و شخصیت سے بیس کی ناموری سے ملکے درود بوارگونے رہے ہیں تو منشی صاحب یہ سفتے ہی اً بدیدہ ہو گئے ،

له " اتحان " صلام +

ى ونول مين حبيب الشدخال ميمريمين بالاكوث بلائے كا بد

مشهورہے کہ دوران جہاد میں کھی کھی گھوڑے کو کھر سرایکرتے۔اس حالت میں بھی کو ٹی شخص دینی ا على سلله و يصف ك يدر بها توسات سات مواب ويت حات وايك نيا زمند في لكها به : الساعالم باعل، فاصل بعبرل، صاحب اخلاق الشرة أفاق المعينان ، لوذعي دوران ، واقف علوم معقول ومنقول الكاشف وقائق فروع واصول ، را فع اعلام توحييرو سنّت ، قامع مبنیان شرک ومدعت ، فتوّت کردار ، شجاعت دثار اس وقت میں ہم نے كهين رشنا، ديمينا توكيا ۽

تصانبیف استیمان وابنگی کے بعد شاہ صاحب نے اپنی حیات عزیز جن اہم کا موں کے لیے وقف کردی تھی'ان کے بیش نظر تصانیف کاموقع بہت کم تھا ''ٹا ہم ایضوں نے مقاصدا صلاح کے لیے کتا ہیں بهي لكهير الجن مين سي تعجف الين موضوع براج بهي ناوروسكانه بين - مثلاً:

ا -ايضاح الحق الصّريح في احكام الميّيت والصّريح -الإعلم كابيان سِح كه حفيقت مدعت مي السيكوفي كتابكسي زمان مين أج كك نهيل للحكيكي و

بالمنصب الامست

س ۽ عبقات

ہے ۔ تقویت الاہمان

۵ - تنويرالعينس في اثبات رفع اليدين

ب - اصول نقتر

ے یہ منطق میں ایک رسالہ

٨ - صراط مستقيم كايهالاحصر

9 - الصَّلَح الحِنى القَّرْبِيِّ ١٠ - يك روزي - يرضّصرسا رساله ہے - مولوی ضل حق خير آبا دي نے " تعویت الابمان " برہج اعتراضات کیے تھے۔ شاہ صاحب نماز کے لیے سید کی طرت جارہے تھے ۔را سیتے میں مولوی فضل حق کا

رساله الا - نما زسے قارغ ہونے کے بعدا مک ہی شست میں اس کا جواب مممّل کر دیا ، لہذا ویک روزی

تام بابا و

علاده برین اعفول نے بہت سی کما بوں پر تها بت قیمتی حاشیے لکھے تھے جوسب کی سب صالح ہو

گئیں۔مولانا رست الدین کا نا درکتب خاند آیا م غدر میں اُٹ گیا تقا۔ ان کے فرز ندمولوی سدیدالدین حد

ورجہ افسوس سے فرایا کرتے تھے کہ اپنے کتنب فانے کا اس قدر رنج نہیں 'جتنا کہ ان واشی کے منائع موجانے کا ہے ' ہوشاہ صاحب نے ان کتا ہوں پر کھھے تھے و

ستيد صاحب كيمكا سبب كابر احصر بهي الخييل كالكصوايا براسي كيشظومات بهي ان سے منسوب

میں - مثلاً ایک نعتبہ قصیدہ فارسی میں' ایک قصیدہ *سیّد صاحب کی مدح میں* ، توحید برایک مثندی

فارسی میں موسوم تبرسلک نور اور اسی نام کی ایک متنوی ارد و میں ہ

المست محمّدي كاحكيم الحكيم بالدين كية بيل كه شاه صاحب كا ذبن حدور بسريع الانتقال تقا-يا نج أدميوں كوسامنے بيشاكر بإنج مختلف مضامين لكصواتے سقے اوركسى كا قلم ركبًا مزتقاً - ايك مرتبه محركالے

پی ادیون وسائے بھا رہی اسے ملایان معوے کے ارد می دسم رمان موس اس ایک اور ہے۔ نام ایک شخص نے وض کیا کرمیرے نام کا سبحے کردیجیے، بیت کلف فرایا: سردم نام محد کا لے ہے۔

ستیرصاحب کے ساتھ بالاکوٹ میں شہید ہوے ۔ مولوی فضل حق خیر آبادی سے فاصی شمکش رہی عمّی ۔ مولوی صاحب نے شہاوت کی خبر اُس وقت سُنی جب طلبرکوسبق پڑھار ہے تھے۔ یہ سنتے ہی کتا ب

بندکردی گفنٹوں بنیٹھےروتے رہے۔ اس کے بعد کہا کہ اسمعیل کو ہم مولوی نرجانتے تھے، وہ است محمد ہے کا حکیم عقا ۔ کوئی شے نرمخی حبس کی انیت اور لمیت اس کے ذہن میں نرہو ہ

مزاح اے شاہ رفیع الدین محدّث و ہوی کے نواسے اور شاہ اسمٰی کے داما دموں ی نصیر الدین سیاحب

کے ساتھ چے کے لیے نرگئے تھے الیکن کلکتہ تک معینت میں رہے ۔ وہ اس وقت بعض ضروری کا مول کے سلسلے میں رک گئے تھے ، بعد ازاں شا ہ اسلی کے سا قد فریضیۂ جج ادا کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیا م کلکتہ

کے دوران میں مجھے روز اند شاہ اسمعیل کے پاس حاضر ہونا پڑتا تھا اور ایک گھڑی رات گئے تک ان کی

ك ميات بعدالمات " معلل أبد ك " ارواح ثلاثه " صلك به الواح ثلانه " صلك

ليمه " حيات بدالمات " صلا .

نیام کا ہیں رہتا۔ پھرشا ہ صاحب مجھمیری قیام گاہ پر پہنچانے کے لیے ساتھ اُتے۔ان کی طبیعت میں مزاح ہست تھا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے تو چوکیدار او پھپتاکون ؟ شاہ صاحب ہے واز ملند فرماتے؛ غُفُّونًا غطوس اس بهادرود لیراد می کوکستے ہیں، جس کا قدم جنگ یا ہجوم خطرات میں ہمیشرا کے رہے ہ زبدونفوی ا شاه صاحب کے زبدور ماضت کے سلسلے میں مولانا عبدالقیوم کی ایک روابیت فاص تَجَرَى سَتَى ہے - اس كامفاديہ ہے كوضلح لبندشهر كي تحصيل مسكندر آباديس شاه صاحب كے خاندان كو کھے اراضی ملی ہوئی تھی۔شاہ اسمعیل تحصیل کے لیے وہاں جاپا کرتے تھے اور حاتے اتنے غازی آیا ومیں ایک بھٹباری کے پہاں عظمراکرتے تھے۔ایک رتبرتحصیل کے وقت وہ بیار ہو گئے اور ان کی حکمہ شاہ رفیع الدین کے فرزندشاہ موسی کو بھیجاگیا۔شا ہ اسمعیل نے اضمیں تحصیل مے تعلق تمام تفصیلات بتادیں اور غازی آباد کی بھٹیاری کا پتا دیتے ہوہے یہ بھی کُه دیا کہ اسے بتا دینا ' میں اسماعیل کا بڑا بھائی ہوں۔ شاہ موسی غازی پہنچے ور بھٹیاری کو اپنا نام ونشان بتادیا۔اس نے رات کے وقت شاہ موسیٰ کی عاریائی کے بیچے یانی کے دولوقے اکی چٹائی اور ایک جانما زرکد دی۔ موسلی نے کہا: اس سالان کی کیا ضرورت ہے ؟ عشا کی نماز سی میں پڑھ اُئے ہیں ،صبح کی نما زمچروہیں پڑھ لیں گئے تہ بھٹیاری نے ان کی طرف تعب سے دیکھے موسے کہا:" میں تربیط میں محکی علی کرتم اسلمیل کے بھائی نہیں مواوراب تو بقین موگیا مولوی اسلمیل بھی نماز مسجد ہی میں پڑھاکرتے تھے ، مگروہ رات کو تھوڑی در سوکراعظ بیٹےتے اوروضوکر کے صبح تک نغلوں میں قرآن بڑھتے رہتے تھے۔ تم کہتے ہوا مجھے یا نی کی صرورت نہیں ، میں توسمجھتی تمقی کرتم بڑے عمانی ہو اور عابد بھي ان سے زيادہ ہو گئ مگر تم بجر بھي مز شكے ۽ شاہ موسیٰ کہتے تھے کومیں محبشیاری کی یہ بات سُن کر مارے سشرم کے بانی بانی موگیا اور کوئی جواب بن نرأ يا ف د وخطر تاک موقع اشاه صاحب کی شجاعت، دلیری در بها دری ستانش سے الاہے- دہائی جان عزیز جس مبنده تصد کے لیے مندکر یکھے تھے،اس میں ہر قدم رپیشها دے کا خطوموجود تھا۔ تا ہم شاہ صاحب له ارواح الأف " منه و اه .

کی حالت پر بھی کہ وہ گولیوں کی باریش میں انتہائی بے کتلفی سے جاتے تھے ، دوسرے لوگ بھولوں کی بارش مع الجهي اس طرح حانا كوار شكرين ٠

اس مسطین سوانخ نگاری کے نفطه نگاه سے بربتادیا خردی کردومر تنبرشا ه صاحب عین موت کے منه سے بيے-ايك مرتبر عباك الارمين جلى انفول في دراني سوارون كوماركرايا-امن أنا مين ايك سواران کے بالکل قریب ہا گیا ۔ وہ بندوق و مجرسکے ۔ نو د فرماتے متھے کہ بھے شہادت کا یقین ہوگیا ۔ عین اس موقع پر حافظ وجبیرالدین میکنی کی نظریوی ا منحدل نے وورسے درانی سوار پر بندوق سرکی - وه گونی لگتے ہی گرا

ادرشاه صاحب بال بال بي - دوحيار كمح كى بهي ناخير بدحاتي توان كا زنده بحيّا مشكل عقا و

دوسرا وانفرسفر بحرت انبرمين بيش آيا- دريايت سنده ككناري اكوف مين منزل بونى -شاه صاحب كوعنسل كى عاجت عتى مندا ندهيريد دريا يربط كي مسحنت سردى كاموسم اور دريا كا

یانی برفانی عنسل کرتے ہی باہرنکل کرکیٹرے پہنے - عین اس وقت بےلیں ہوکر گریے اور بے ہوش ہو گئے، مبح صاوق کے وقت ووسرے مجاہدین وضو کے میں دریا پر گئے توانعیں اٹھایا ۔ چاریانی پراٹماکر السف

كمل أراص عن ماس أك جلائى ، سورج نكلف برشاه ما حب كوموش آيا ،

افراط و تفريط اور توسيط ايك مرتبه دعظ فصيحت كنتائج كاذكركمة برع فرايا:

الرح وعظ دفعيمت سيبست سے برونيدمرد ملب ياربراه راست أمدوان ادمى راه راست براً گئے نیکن جو وضع میں جاستا نتفا، وه کسی نے اختیار نرکی ا وروہ افراط اورتفريط كورميان توسط كى راه تقى-برتوسط متيرماصب كي حجبت سيفيض ياب بهرنے والوس يايا جاباب عيس بست كوسش كرا

موں کہ توسط کا پرطراقیہ مجھ سے تعلیم پانے والے

عِنى سيكوليس، ليكن يا قروه ا فراط كى راه اختيار

لاكن أنجيمن مصنوابم سيحكس الاليشال ختيا ال وضع نرنموده وال راه ترسطاست ور افراط وتفريط كدورالازمين صحبت عضرت اميرالمؤمنين مإ فنترومن مرحنيد لبسيار سعى مخائمُ كدأن طريقية توسط برتعليم بإفتتكان ازمن حامل شود لاكن حسب مرادمن اليج يك از ايشال تعليم قبول نحكند-يارا وافراط مصروند

يەشاەصاھب كى تاندىشى ،حقىنشناسى اورحق گونى تقى 🔹

شهادت کی تفصیل سیدا تعریف میرای می تا تا یکی بید مخلف را دیوں کے بیانات کاخلام مادت کے سے :

۱ - بیلے ان کی بیٹانی یا سربے گونی نگی جس سے تعنیف سازنم آیا ' لیکن دار تھی نون سے تر ہوگئی -۷ - بھرآپ کو ننگے سرد تھیا گیا۔ بند دق جری ہوئی تھی اور مٹی توٹ کے شیلے کی طرف گئے 'جمال برکڑت گولیاں آ دہی تھیں -

سر اكيهماحب في الخيل مني كوث كي الله كان كروب دهان كي كيتوري بندوق علاق ديجا-

م - الكيدا درصاحب في الفين اس حالت مين وتجيما كه رائفل كنده يريقني - نظَّى توار إلحقة مين هتى اور بيثانا

مع خون بدر القاء

۵ - ایک روایت ہے کرسیدها حب کے متعلق پوتیبا کهان بی ؟ لوگوں نے اس بجوم کی طریف اشارہ کیا جالا محسان کارن بتا - مولانا ا دھر سے لیے گئے ۔

یرتام دوایتی اصل میدان حبک محصنتی بن جو بالا کوٹ اور شی کوٹ کے شیلے کے درمیان تھا۔ لیکن خاہ صاحب کی قبر دہاں سے دور شرق میں سنت بنے کے نالے کے پارسے یقین بہے کہ وہ دہیں جہر ہے۔ معلوم ہوتا ہیے کہ لافت الشہ تسلمسوں کے دہاؤ کے اتحت شیکھیے سٹنے گئے۔ آخرست بنے کے نالے سے گزا کرشادت بائی ۔ ادباب برام خال کی قبر بھی مالق ہی تھی ۔ اس لیے خیال ہے کہ دہ تھی مولانا کے ساتھ سی شہید ہوئے :

## تتبسراباب

### مستيصاحب كيبانج

سستيد محمد على استيد محمد على بن ستيد عبد السبحان بن سيد محمد عثمان (عم محترم ستيدا حيشهيد) بن ستيد محمد وفي بن ستيد محمد وله بن به شيرتيده المحمد ولا بن به شيرتيده بن بن ستيد محمد على ملاتى به شيرتيده بن بن سي مورد بن سي مجار فرزند مورد بن مين سبب سي براي محمد على عقد آريخ ولا در معلوم نهيل، قياس بير به كرست بدا حد شهديد سيم كم وبيش جار برس برس بول محمد يستيد محمد السبحان غالباً معلوم نهيل، قياس بير به كرست بدا حد شهديد سيم كم وبيش جار برس برس بول محمد يستيد محمد السبحان غالباً المعلوم ميل طازم عقد وبيل شوال ملاكل المدان حالات كرستان ايك قلمي رسالي بيت الريخ وقات يول مرقم المعلى كن ميل ورسالي بيت الريخ وقات يول مرقم المعلى كن ميل ورسالي بيت الريخ وقات يول مرقم

زرضوال پوجستیم ناریخ فرت بگفتا که خومشس امدی مرحسبا

14 11

استدهم الله الله المعاهم المع

اس کے بعدستید محتر علی نے اہل وعیال کو بھی مائھ لے لیا سفرج کے مبشیتر حالات اعفیں کی ای بمدمعلوم موس ف **لونکے کی زندگی | ہجرت میں شریک ب**ے مفرنہ ہوسے بمستیدما صب کی شہادت کے بعد تونک میں متیم ہو گئے تھے ۔ نواب وزیرالدولہ اونچاعہدہ دینا چاہتے تھے بستید محمد علی نے عذر بیش کر دیا اور اپنے خرچ كا ندازه كه يمح صرف بجاس رويے الم إنه وظيفر قبول كيا - خالباً اسى زمانے ميش مخزن احمد ، تكھى جوستيد صاحب كابتدائي حالات كمصفلق واحدمستند ذريعة معلوات سيسا بتداميس فندهاريول كى جِعا وُني دلكُهنما میں بہت رہتے تھے اور سکیر وں لوگ ان کے معتقد ہو گئے تھے۔ آپ نے میشیرسادہ نقیرانڈ زندگی بسر کی ۔ م. - ذي حبر ملكاية ( ١١ - اكتور من هام) كولونك مين وفات يائي - قارسي بي تكلّف كصف عقد مشعر عبي كفت تحقّه مخزن احمديٌ ميں ان كى كمئى نىغلىل ہيں يمستيرالوالحسن على نے لكھا ہے كما زا دمنش اور بلے تكلف بزرگ تھے۔ ازواج واولاو ان کی پلیشادی بی بی طیتر بنت مستدمخدم تی سے بوئ اس بی بی کے بطن سے ایک فرز ندستیدفدالدی تھے اور دوبیٹیاں۔ دوسری شادی سے تین بیٹے ہوسے اور ایک بیٹی ہ ستدنوالمدى طلالاعين بياموك اور فاللام من ميض سد ونات باق- وو لأنك بين بخشى الملك بن محط بقے اورستيد فورالدى خال مبا در بىيت جنگ كاخطاب يايا -ان كر برست فرزند ستيعثمان والدكے عدم برامورموسے اور چيدئے فرزنزستيد محد كونظامت كا عدوه الما بستيعثمان فضلع نتح يورمني تين كا وُن خرمد ني عق . ستیداحدعلی | ستیداحدعی بن مستدعبالتبمان ستیداحدشهید کے دوسرے بجابنے آپ سے عربیں دوبرس بیسے تھے ۔ سوانخ نگاروں نے لکھا ہے کہ سبت صابح ، ذی ملم ، ذی وقار ا در صاب دین دویا نت منفے ۔ ان کی شادی قاضی ستیرتیم کی صاحبزادی بی بی زینب سے سوئی تھی۔ ابتدامیں بھاگا المحنولازم عقے يستيرصا حب كے ساتھ مع اہل وعيال ج كيا يستيدصاحب كے جويا ہے سزار رويے رسالدار

فقير مخدخان كحياس بطورا مانت جمع تصف ومستداحد على بي له كركلكته كلي تص اورعات موئ ستراثي

میں شاہ عبدالقا در محدّث وہلوی کے اردو ترجمۂ قرآن کا مخطوطہ خرمدیا کے تنتے ہے سب کی نقل عبداللہ نے

به غرص ملباعث حاصل که لی تھی -

جماو عصم اجعت برغالباً بن پسلے مشائل میں صروف رہے سفر بجرت میں ستید صاحب کے ساتھ نہ گئے ۔ جس زمانے میں ستید صاحب بغیر وسوات کا دورہ کررہے تھے تو مجاہدین کا قافلہ لے کرسرحد بہنچ اور ختلف جنگوں میں شرکی رہے ۔ جنگ امب میں اس فرج کے سالار تھے ، جس نے ستھا نہ کی جانب سے بیش قدمی کی تقی سے سیات میں شرکی رکھتے تھے ،

عوم می ولود ان نق امب کے بعد مزارہ میں بیش قدمی کا فیصلہ ہوا توسید صاحب نے مشیروں سے بوجھا کہ کسے امیرشکر بنا با جائے ہستیدا حمد علی بھی اس مجلس میں مشرکی سے انھوں نے انھوں نظارت میں جائے کہا کہ میں یہ خدمت انخام دینے کے بیے تیار ہوں بشرط کیہ مجھے ساتھیوں کے انتخاب کی اجازت دی جائے سوائے نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدا حمد علی نے پہلے کسی موقع پرالیسی بیش کش نہ کی تھی اور انھیں بھیجنے کا سید صاحب کو خیال بھی نہ فقا۔ وہ خود تیار ہوگئے توسید صاحب نے انھیں اجازت دے دی ۔ ابنی سواری کا محمد ان کے حالے کر دیا اور سیدا حمد علی کی خواہش کے مطابق وہ سیاہ قبا بھی انھیں دے دی جوسید ماصب نے ۲۷۔ رمضان کے دیا ور سیدا حمد علی کی خواہش کے مطابق وہ سیاہ قبا بھی انھیں دے دی جوسید ماصب نے ۲۷۔ رمضان کے کا دیا اور سیدا مور کے دیا ہے۔ بنانچہ صاحب نے دیا دی کے دیا نے ماصب نے ۲۷۔ رمضان کے دیا ور ۲۷۷۔ وارج سیاہ کے دیا ہے۔

ستیدا حد علی شوال محکاللهٔ که اواخریا فری قده که اوائل مین هنگ بزاره کی طرف روانه برگئه ه الشکر کی قشیمی علی عجابه بن که باس کشتیاں زیاده نرتھیں اور پورسا شکر کو دریا کے پار آثار نے بیں بہت وقت لگتا ، نیزاند میشر تقاکد برمالت عبور ہی سکتھوں سے تصادم نر موجائے 'اس لیط شکر کو تین حقوں میں تقسیم کرکے مین مختلف گھا ڈن سے باراً زنے کا حکم دے ویا گیا۔ مولوی محمد سن رام بور نہالاں بستیام علی

کے مشیرفاص متھے۔ عبور دریا کے بعد ستیدا حد علی نے وہ راستہ انتہارکیا ، جسے آج کل نسال کاراستہ کھتے

ہیں۔ وہ نساں سے شاہ کوٹ بہنچے اور اس برقبضہ جاتے ہوے بچولرہ میں داخل ہوگئے بہتی سے باہر

مانسہو کے راستے پرخیمہ زن ہونے ۔ باقی دونوں شکر بھی ختلف راستوں سے بچولرہ بہنچ گئے اور انھوں نے

ستیدا حمظ کے قریب ڈیرسے ڈال دیے ۔ ح مقامی خوانیوں سوائٹ سے انھوں نے بہتی ہوں قیام کیا و

ستیداحمد علی کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ جومقا می خوانین سائڈ سنٹے انھوں نے بستی میں قیام کیا ہ ''افغا ژُرِح بنگ | 'مُورِّضِن کا بیان ہے کہ ستیدصاحب نے نشکر کی روائلی کے وقت ستیدا حمد علی کو جو برا بیتیں وی تقیں ان میں سے ایک بیتھی کہ دامن کوہ کوکسی حالت میں بھی نہ چھوڑنا ۔ چھولاہ بہنچے توسا تھیوں کے مشورے سے ان میں افامت اختیار کرلی ۔ مانسہرہ کی جانب سے سکھوں کا انشکر آنے کی افاہ تھی اس لیے او بخی جگر بہرے بھی اور ان میں تاکید کردی کہ سکھ شکرکو دیکھتے ہی بندوقییں سر کردیں ۔ افاہ تھی اس لیے او بخی جگر بہرے بھی اور ان سے کی اوان موٹی کھا بدین نماز کی تیاری میں لگ گئے۔ بعض توثو دودن اطبینان سے گزرگئے ۔ تیسرے ون صح کی اوان موٹی کھا بدین نماز کی تیاری میں لگ گئے۔ بعض توثو کی کے سنتی پڑھ رہے ہے تھے اور اس تیزی سے میدان میں بہنچ گئے کہ جا بدین کوصف بندی کا موقع بھی نما بسکا ہ

مشهاوت استبداحه على فوراً قبله رو كفرت بهوكر دعا ما تكف كد مساخقيوں كو بجى بكاركركها - دُعاختم نهوئى على مساخقيوں كو بجى بكاركركها - دُعاختم نهوئى على كاركركها على مساخقيوں كو بجى بكاركركها عقلى مسيدان ميں بنجتے ہى وہ جيوني جوئى الله على كاركر فيا عقا مسيدان ميں بنجتے ہى وہ جيوني جوئى الله وليوں ميں منتقسم مهوكرا وصراً وصراً وصراً على مجادين جى ان كے تعاقب ميں منتقسم مهوكرا وصراً وصراً و انھوں نے زبر دست اجتماعى حملے شروع كرد ہے بجابدين چونكه بيدل تھا اس ليح ملد مجتمع مهوكرمقل ميں برجم سكے اور مرحا لست انتشار جا بجاشه بيدم و كله و

ستیدا حد علی اورمیفیض علی گور کھ پوری پک جا تھے۔ دونوں اپنی عبکہ قائم رہ کرمردا مگی سے اواتے رہے۔
ستیدا حد علی کا سنگ چھاق خواب ہو گیا اور بندوق سے کام بینے کی کوئی صورت ندر ہی دچنا نجہروہ نالی بچرا کر
بندوق کو لیے کے طور پر است بال کرنے گئے۔ اپنی نیزوں ، تلواروں اور گولیوں کے زخموں سے بچر ہوکر گر گئے۔ اسی
مالت میں وفات پائی ۔ راویوں سے بیان کیا ہے کہ ان کے بیاضمار زخم گئے ، لیکن سب زخم جسم کے انگاہ حضے
میں شے۔ بچھلے حصے میں خرامش تک نہ آئی 4

میں سے ۔ بیسے مصیبی حراص اللہ ندائی ، خبر شہاوت میں مجالا و سے جو قاصد لوائی کی خبر لے کرامب گیا ، وہ دریاسے باراترا توستید صاحب نے دُور سے اسے دیکھ لیا ۔ وہ پیطیمیاں عبدالقیوم سے طا ۔ وہ چند کھے بعد زمین پر ببیٹھ گئے برستیصا حب نے فرایا: قاصد کو بلاؤ ، وہ کیسی خبر لایا جسے سنتے ہی میاں عبدالقیوم زمین پر ببیٹھ گئے ۔ محبوب بھانچے کی شہادت کی خبر سُنی تو بے اختیار اُنکھوں سے اُنسو جاری ہو گئے ۔ اتا للدواتا الهیدراجون پر مصے موے فرمایا ، المحمدللد وہ ج

مراولے كرآئے تقے ، الله تعالى فيانضيں اس مرادكو پہنچايا۔ ايك روايت ہے؛ قاصد فيجب بران كما كم شمشیر ونیزه کے تمام زخم ستیداحمد علی کے چہرے پر لگے قریجر آنسوجاری ہو گئے۔ آپ الحدوث المحدولاندی تھے ہے دونوں باتھوں سے انسو یو نجھے جاتے تھے ، ستداحد على اكر حريجا بنے تقے ليكن ستيرصا حب ببيشه الفين سجائي "كركر بكارتے تقے المول بھانجے میں رضاعت کارٹ متر بھی تقاءتمام بھانجوں میں انھیں کے سابق سب سے زیادہ محبّت تھی ۔ فود ميدما حب كابيان مح كرستيدا حمطانيتي بات كهفيس مراعات اوب كي بهي يروا فركية عظ ، ا**ولاد** | اپ کانکاح ستیده زینب دختر قاضی ستید حیم سے سوّا۔ مین فرزند موسئے: ستیر زیل علیوین عن عابدميان استيموملي عرف مس في في الشهيد حبك مايار ) اورستيدا بدالقاسم به نين صاحبزا ومان تصين: سيّده بتول سيّده حميرا استيده صرّفيه ٠ تيرموسني استيموسي عن كا دوسرا نام حسن تني تفا استيدا حرى شهيد يجواط ه كم مخط صاحزات تھے۔اپنے بھائی ستیدابوالقاسم کی طرح یہ بھی ستیرصاحب کے ساتھ جماد کے لیے آئے۔ ستیرا بوالقاسم كرستيدصاحب نے بعض كا موں كے ليے واپس بھيج ديا بستيرموسي ساتھ رہے ۔جب سے ان كے واللہ شہید ہوے متے ' بہت علین اور بے چین رہتے تھے کہی کھی اپنے رفیقوں سے کہتے کہ اب کسی ارا ئی میں جانے کا اتفاق ہڑا قرانشاء الشدمیں بھی لط کرشہ ید ہوجا وُل گا ء مجروحی**ت** | ستیصاحب کواپنے شہید بھانچے کے مگر مند کی پرکیفیت معلوم تھی جنگ ایار کے دن ستید موسلی سواروں میں شامل تھے - غازیوں کا ت کر قرروسے ایار کی جانب چلاؤستید صاحب فے ستیص پہلی سے فرمایا کہ اینا گھوڑاکسی بھائی کو دے دو اور خود ہمارے ساتھ بیا دوں ہیں شامل ہوجاؤ۔ عوض کیا ، مجھے سواروں ہی میں رہنے دیجیے بستد صاحب نے زما دہ اصرار ندکیا۔ سواروں نے ورانیوں میر حمله کیا توستیموسی دیشن کی صفول بیر گئیس کرخوب لاسے ۔ اوخرز خمول سے دونوں ہا تحد بیکار ہو گئے -كَيُّ زَخْمُ سرمين لِكَهَا وربيدبس ببوكر كُرِيَّ \* جنگ کے بعدز خمیوں اور شہیدوں کی دیکھ بھال شروع ہو فی قد غادے خاں قندھاری اُن کے

پاس بینچے۔ خان میصوف کا بیان ہے کہ ایک عگر دُورسے الله الله کی اُ وازا کی - نزدیک عاکر دیکھا تو ت درسی تنے بسر کے زخموں سے اتنا خون بہا تھا کہ ان کی انگھیں بند ہوگئی تقیں - اس حالت میں جی سب سے پہلے یہ دِچھا کہ کون ہواور فتح کس کی ہوئی ہا خادے خان نے نام بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ سستید مادشاہ کو خدا نے فتح وی - بیٹن کر بسلے : " المحد مشد " و

مستید نساحب کے ارتبا وات اضار خارے خال اخیس اٹھاکر پہلے مایاری سجد کے جربے میں لے گیا، بحردوسرے زخیوں کے ہمراہ اخیس قررو بسیج دیا گیا ،ستیصاحب اخیس دیکھنے گئے قو فروایا یوفرزند توفیق اللی سے بڑا ہدادرنکلا۔ مالک جینیتی کاحق خرب اداکیا - بھرستیدموسلی سے کھا:

بیتا ا فکھنوئیں وکھیا ہوگاکہ لوگ شیطان کے اکسانے سے فاصفہ عورتوں کے بیے

اکسی کے سامنے ملک ان کھانس کر لطائی جھیڑ لیتے ہیں امداس میں اپنے یا تقیاؤں کھو بیشے

بیں۔ اس طرح ان کا تمرہ دنیا میں حمیت جاہلیت اور عظی بیں عذاب الیم ہے۔ اللہ کا شکر

ہیں۔ اس طرح ان کا تمرہ دنیا میں حمیت جاہلیت اور عظی بیں عذاب الیم ہے۔ اللہ کا شکر

ہیں۔ اس طرح ان کا تمرہ دنیا میں حمیت کا مائے +

اب اگر دیکھوکہ کوئی شخص خوش رفتار گھوڑے پرسواڑا سے دوڑا تاکدا تا ہوا جا رہا ہے ترکھی پر حسرت ول ہیں نہ لانا کر میرسے اچھ پاؤل سلامت ہوئے قومیں جمی ایسا ہی کرتا ہمارے اچھ پاؤل سلامت ہوئے قومیں جمی ایسا ہی کرتا ہمارے اچھ پاؤل جرمناے مولایس قربان ہوں اوراس پاک فات کی خاطر کئیں جرجا نوں کی بناہ گاہ ہے ۔ اگر کسی کو شمشیر رہنہ کے ساتھ بٹابازی کرتے ہوے دکھیو قویغم ول میں نہ لانا کہ میرسے اچھ باؤل ہوں تو اپ شمشیر رہنہ کے ساتھ بٹابازی کرتے ہوئے وکھیو قویغم ول میں نہ لانا کہ میرسے اوراس ثوا ب فرایسے میں جو ہروکھا آ ۔ تھا رہے وست والی کرا ارتباط ان زخموں کے عوض میں ثوا ب عظیم ماصل ہوا۔ سالم ہا تھ باؤل والے کو ہروز نظر نگاہ در میش ہے۔ تھا رہ جوارح کو یروز دکار کھیم کی بارگاہ میں بہت شان دارا جرط ہ

سنان صبرونشگیب [ ستیموسی فیصابراز عرض کیا - میں ہزارزبان سے اللہ کی رضا پر را منی اورشاکر ہوں - الحدیثہ کرمیری سبتی نیک نرین عبادت میں صرف ہوئی - خلا اسے قبول کرے اہین

اب سے ایک آرزو ہے:

ہرروزخود تکلیف، تظاکر اپنے جال مبارک سے انگھیں منودفر اتے رہیں ۔ بین معذور ہو جکا بہوں ۔ نود آپ کی کیلس میں حاصر منیں ہوسکتا - اس کے سوانہ مجھے کوئی ری ہے ، اور منحسرت ،

وفات استيدوسلى كوروس نيجتار جيج ديا كيا - علاج ! قاعده موالها اليكن ان كوزتم البيت نهوك بيجتار ساه المندوس و المحار الماري الماروادى كي المين الماروادى الماروادى

ان کا شکاح ستید محد علی کی صاحبزا دی حدیقہ سے ہڑا تھا ، لیکن اولا دکوئی نہ ہوئی۔ غالباً رخصتی کجی نرمونی تھی۔ اس سبیّدہ کا نکوح لجدازاں سبیّر محدّ لیعقوب سے ہؤا یرستیدموسیٰ کے دوجائی سبیّد ابدالقاً)

الاستیزین العابدین لونک میں مقیم رہے و مستیر حمید الرسن چوٹے اور سیر عبدالرحمٰ سے بڑے ۔ اور بخ ٹونک سے معلوم ہوتا ہے کہ شعر بھی کہتے تھے اور حمیدی ان کا تخلص تھا۔ ابتدا ہی سے سید عاصب کے ساتھ واب تہ ہوگئے تھے سفر ج میں ساتھ رہے۔ سفر ہجرت میں بھی ساتھ تھے۔ وہی تھے، بونختلف منازل سے سفر کے حالات خطوط کی شکل ہیں اپنے موزوں کو جیجتے رہے ۔ یہ خطوط جن میں سے ایک کے سواسب محفوظ ہیں، نرصرف حالات سفر کا ہنہ ت مقط کیلان میں مقامات سفر کی تمترین معامشرتی و تصادی اور خرافیائی تفسیلات بھی نمایت شدگی سے میان کی گئی ہیں جب ستد معاصب بنیتار سے خرتشریف لے گئے قرمستید میوالدین اور بعض دور سے معاب کو کار خاص کی غرص سے مبندوستان جیج دیا گیا ستید میدالدین سفر خدا پہنے ایک خطیس مکھا متاک میں سے این برادری کے در میوں کا ایک الگ بسیلہ بنا دیا ہے ،

ستیرماحب کی زندگی بن باان کی شها دت کے بعیرستیر تمیدالدین نے ٹونک بیں اقامت
افشیار کہ ای تھی۔ تواب وزیرالدولہ نے اضیں میرمنٹی کے عدے پہامور کردیا۔ نواب کی نظروں میں وہ
اس ورجرمعزز ومتحد سے کہ حکم ان فاندان کے بیش افراد نے سرکٹی کے بعد فرمان برداری افتیار کی توسیم
میدالدین بی کی وساطت سے وہ و سارمیں ماضر سوے ۔ ۱۰ - جا دی الا ولی سلالی ایر (۱۱- اکتوبر صلامایی)
کوشام کے دفت ٹونک میں وفات بانی ۔ برشے بی صالح برسیز کا را ور با د قار سے ۔ ان کے دو فرز ندستے بسید مقدسعیداور سید عبر المجدد براؤنگ میں تھیم رہے اور ان کی اولاد اب تک وہاں موجد ہو بسید مخترسعیداور سید عبر المجدد براؤنگ میں تھیم رہے اور ان کی اولاد اب تک وہاں موجد ہو بالی سید عبد الرائی کی وقت اور خاندان کے لوگ مسب سے چھوٹے بھا ہے کہ ایک سستید عبد الرائی کی وقت اور خاندان کی دور میں ایا جا جا ہے کہ ایک افسیں چوٹے میاں کیچہ سے دور عشن لیا افسیں چوٹے میا تھا میں سے میں تایا جا جا ہے کہ ایک موقع پر تنتیز کے وقت اور خاند وجا انتہ کی میں میں میں ہوئی نماز کے بعد بتایا کی مراقبہ لوجا انتہ کی معنوں ہیں ہے ،

مستیمامب معتمالدوله کامیری دعوت پرکھنؤنگ سقے قدراستے ہیں سے سیرعبدالرجمان کو پہلے بھی دیا تھا کہ تند معارفیاں کی چھاؤنی میں اپنا مکان صاف کراکے فرش بچھار کھیں انیز کچھ چینے مجبنوالین میں ملازمت مک مرج اور کم بھی سے بیس میں ملازمت اختیار کی تھی ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مستیر عبدالرجمان نے مکھنو کے کسی جبیش میں ملازمت اختیار کرلی تھی ۔ اختیار کرلی تھی ۔

سنده میں افرامت استیصاصب کے ساتھ ہجرت کی۔ وُنک بہنچنے کے بعدا تفیں رائے برنی وائی بہنچنے کے بعدا تفیں رائے برنی وائیں بھیج دما گیا تاکرستید صاحب سے برنی وائیں بھیج دما گیا تاکرستید صاحب سے مطاقات کی سعا دت نصیب نر ہوئی ستیدعبرالرحمان پہنچے۔

بهرسنده كفا ورسيتماحب كانتفام كمطابق بركوث مي سيرصبغة الله شاه كماس عفركف جن کے خاندان نے بعد میں بیر بھاڑو کے نام سے ہم گریشہرت حاصل کی بستید صاحب جا ہتے تھے کاہل ہ علل اورد وبسر معتقلتين كواييف سائقة مسرحد لبوالين المكن دراني مسردارول كي عدا وت كي باعث ماسة مندوش موصف عقره درابل وعيال كي محفوظ بينجن كي كوني صورت زرسي منى -اسى حالت بيس ستدماحب نے الاکوٹ میں شہادت یا نی اورائل وعیال کے ایسے اسے حالے کا سوال ہی باقی شرط م ستدعبدالرمن في من متعلقين كے سائق تقريباً دس سال سنده بي ميں گزارے جس زمانے ميں موذى ستدنصير لذين والدي والمياء تخركب جها دك ارادے سے بجرت كر كے سندھ بينے تھے استدع المركان دہیں موجد سے الیکن برکوٹ سے میران سندھ کی طاقات کے بصحیدرا باد محتے موس مقے موادی سیفسللدین کہ بھی وہیں کیلانیا ا درمیروں سے ان کی ملاقات کوائی - بعدازاں مولوی صاحب کی ا عانت کے لیماعلم ٹائو ر دستخط کرکے بھیجتے رہے ۔ ایک اعلام نامے کے آخریں اینے تلم سے مندرم فریل عبارت کھی: خدا کی درگاہ کے نما زمندعبدالرحمٰن کی از نا زمند درگاه ایزدی عبدالتهمان بضعات سامات محتبان ودوستان كمتوالهيم فطرف سع النعبون اوردوستول كوسكام ينج جن كے نام يراعلام نامرميم اجاراہيد سلام برسدمضمون فاحدبود المذاهلمده ترقيم مضمون واحديقا اس يعظمده نرلكها ييس نغود فعيف دابهم صوبت ورابتام ايس ببرطال اس جم كے اسمام ين شغول بعل مهم دانندووسع وامكان خود إصرف اين اس بصرات بھی اپنی ہر قرت وطا نت اس عبادت عظلي كرواننده برای عباوت تعنی جلد میں صرف کریں ہ

القیم فرندگی تاریخ و کل سیمعلوم بوتا ب دیمیطی مرادخان والی خیر نوید نے مسیدعبرالیمان کواپنے معاجوں میں شامل کر لیا تھا باتھ ملائے وریدالدّولد نے اعتبال دعوت وسیکراپنے باس کھایا جنائی و دمسید معاجب کے اہل دعیال اور دسر سیمتعقیق کے ساتھ مسندھ سی تشریف لائے۔ باس کھایا ۔ جنائی و دمسید معاطوط صلاح و

فآب في المنيس قطب الامراء بها ومنطقر حنك كاخطاب وسع كرايين مشيرون اويمصاحبون مين الر رلیا فیزاین مسیاه خاص کا جرنیل مقرر کیا اقی هرایخون نے اسی مدے برگزاری و ان کی دوشادیاں مونٹی سیلی شادی ستیماصب کے بڑے کھائی ستیا براہم کی صاحبزادی ستيده غاصمه سعيموني - ان كربطن سيما يك صاحزا وه تهما مستيدعبدالرزّاق - يدلاولد فرت بوكراً د دسری شادی مولدی ستیر حدید هلی دلیان تونک کی صاحبزاوی تیمالنسا بنگیم سے موٹی ان کے بطن سیصر ن دولو كما التحيي ستيد مختر لعيوب إيستيصاص كے براے بھائى ستيدا باتى بى كے صاحبزادے تھے - ان سے متقيصا حب كا ووبرار شنة تقا ١١س يليمان كي والدومستنيده فاطميستيد صاحب كي دوسرى الميرستيده ولنه ئ تنی بین تھیں ' اس لیے ستید صاحب **کو بہت کو مزیقے بینا نجدا کمی شرید کے سامنے** فرایا کو میں خدا اولاس کے يول بري كي اطاعت ميس عزيزون إرشتروارون ميس سيكسي كي نومشي وخاطرميس شالول كا: اس وقت مجھستے زیادہ محملیقوب مزیز ہے۔ دنیا کی چیزوں میں سے وہ جرحا ہے، ليد اليكن المعاعداس كايتوام كالمحامكام بجالا فيس اس كى بجى رعابت مذكرول كا لِقَيْرِزْ مْدَكِي استيصاصب كساتة ج كے بيے گئے۔ آپ كے سابق بجوت كى ليكن اخيى بى تيد عبالر من كام قر فك سے واليس بينج ديا تفا - بھريستورات كے ساتھ سندھ ميں رہے ، وال سے ڈونک والیس آئے۔فاب وزیرالدولہ انھیں بڑا عہدہ دیتا جا سے مظار فیول نزکیا۔ بیاس روب وفيفه لمليا واسي مين فركزادلي- نهايت تقيى اور يرميز كار مقد و احكام شرعية كامبت لها لا ركفته سف -ع ١٠٠ ايم رسندند على مين فوت بود وان كم مين ما جزاد ، مقع : ستد بيسف استدالوب الدست ابراہیم بستیدما صب کی مجو ٹی معاصرادی ستیرہ اجرہ کی شادی ستید اوسف سے ہوئی تھی ستیدہ الر الانتقال ٧- ربيع الأخر تنشيط مر٧- نومبر فيهمارً ، كويندا يمستيد يوسف نے ، صفر تقطيع ١٥١ يمي کو برعارضہ قالیج تکیرراے بر بی میں وفات مانی ان کی احدان کے مجاثیوں کی اولاد ٹوکس میں موجود ہے +

# جوتفاباب

## مولانامخروسف تحليي

یے فالباً شاہ ولی اللہ کے بھائی شاہ اہل افتد کے بیستے تھے۔ فاآب وزیرالدّولہ فی کھا ہے کہ علم میں ایریشل "اورعلی میں بے بدل" تھے ہے۔ ستیصاحب راجبونا نہ سے دہی پہنچے نوا نحوں نے موالانا عبر لی اور ترقی ماری میں وہ مقام حاصل کیا کران اور مولانا شاہ اسمعیل سے پہلے۔ تیدصاحب سے بعیت کی اور ترقی ماری میں وہ مقام حاصل کیا کران دونوں بزرگوں کے ملے باعث رشک بنے رہے۔ اواوت اور خدمت گزادی میں کوئی ان کے برابرنہ بہنچ سکا۔ ستیدصاحب نے ذکر و فکرا و دمرا فیے کے بجا ہے بندوق ، تلوادا ور دوسرے متحبار چلانے بہنچ سکا۔ ستیدصاحب نے ذکر و فکرا و دمرا فیے کے بجا ہے بندوق ، تلوادا ور دوسرے متحبار چلانے کی شق کا حکم دیا تاکہ جاد کا سروسا مان ہوسکے قومولا تا محدوست نے ایسی شق ہم بہنچائی کہ بے بہیے بندوی چلاتے تھے اورا کی مرتبہ برکہ کے دوسری مرتبہ مجر نے اور سرکر نے میں تین بار باک جھیکئے سے زما وہ دیر دگئی تھی ہے۔

شمان آلقا استدماحب نے ایک مرتبر اضیں رائے ہم یلی سفظفرنگریا سہادن بورگھوڈا لانے کے لیے بیجا پوکسٹی نص نے بطور نذر بیش کیا تھا۔ یہ اسے ،وطن راستے میں بڑتا تھا۔ عام مقامات کی طبح

له ومالاحتدوم صناء عه ويضاً ، يمنان

وال بھی صرف ایک دامت مطرے -اس سے زیادہ قیام ندکیا 'اس لیے کرمستیصاحب نے ایک خاص كام كے ليے جيجا تفا احداس سلسل ميں دوسراكا مركوران بۇا- عويزوں في مرحنيد كهاكما مكب أوهدون كے زباده فيام سي مضايق نعيس مولاتان فبول ندكيا -اس سع بحى صرت الكيز ترامري سيحكم والسي من محدولا سا تد تقا ، تا ہم ایک ملے کے لیے بھی اس پر سوار نہ ہوے : اس ملے کہ وہ ستیرصاحب کا تصا اوران کی كونى چنراون وا جازت كوبنيرا پيغمصرف مين لانان كي شان انقلكمناني تقاه علالت المتك حنك شيدر كي بعدت يصاحب في إنبروسوات كادوره بشروع كيا تودوس ونقاد کی طرح مولانا محتر پیسعن بھی سائھ تھے ۔ اسی سفریس وہ بیمار سوے اور بیمار میسلسل بڑھتی رہی۔ غالباً ضین انتفس کا عارضہ بھا۔ شعب طلالت کے با وجود نربیستیصاحب سے مقارفت پرراضی تھے اور نر سيقصاحب كورىپ ندىخفاكدا تخييركسى مقام برهيورجا ئين - دورے كے سيسلے مين ستديكل بادشاه بيثاوركا نے ایک جنتیان ستیدصاحب کی سواری کے لیے بھیج دیا تھا۔ آپ نے مولانا محمد بیسف کواس میں سوارکرکے سائد لے لیا۔ اورج سے نکلے ہوئے قیسراون تفاکہ ایک گاؤں کے لوگوں نے آپ کوروک لیا اورع ض کیاکم یاس کے گاؤں والوں سے ہمار میکش کش چلی اُرہی ہے ؟ آپ صلح کرا دیں بستیدصاحب و ہا ٹ سجد میں طلم كئے وركاؤں والوں كو بلاكم صلح كے ليے بات جيت شروع كردى -زياده ترسائتى قريب كے ايك براے گاؤں میں چلے گئے ستیصاحب سجد سی میں تھے کہ میاں دین محمّہ نے حاضر ہوکر عرض کیا : مولوی محمّہ ایسف كورېزى تكليف بيرستيه صاحب نے فرايا ، مهاني ؛ بارگاد اللي ميں دعا كيجيه اوران كي خدمت مير طفريهيم، علاج | بجع میں پاس کے گاؤں کا بھی ایک ادمی نشا۔ وہ بولا کر ہمارے ہاں دوتین اومی طبابت ریتے ہیں ، مولدی صاحب کوان کے پاس بھیج و بیلیے سے سیدصاحب نے فرمایا: تندرستی اور میاری اللہ تعالی کے اعتریس ہے۔ لوگوں نے علاج کی ضرورت پرزیا دہ زور دیا توستیصاحب نے احازت دیے ی چارا دمی موادنا محدبیسف کی حارمانی اعطاكرمایس كے كاؤں میں لے كئے ميان عبدالقيوم ميسا القريق م **و فاست ا** را دیور کامیان ہے کہ کا وُں ہنچ کر ہیماری شعبد صورت اختیار کرگئی۔مولانا نے اس حالت بیں کماکیمبرادن ان پیار کھا انے کھ جا ہتا ہے اور تصور اسا دہی بھی لاؤ۔ تیمار داروں نے عرض کیا کم

کھچڑی نتآ رہے ، وہی کھانی چاہیے۔ مولانا نے فروایا کرمیں توصرف نان پیا زکھاؤں گا ، غوض اسی گاؤں میں طبیعت اس درجہ مگڑگئی کر بظا ہر جا نبری کی کوئی امتید شررہی ۔اس حالت میں مولانا نے کہا : جس طور بھی ممکن ہو، مجھے جلد سے جلد صفرت کی خدمت میں بہنچاؤ تاکہ جان دینے سے پہلے ان کی زیار کاشرف حاصل کرسکوں۔ چار یا ٹی اٹھانے والوں کی تلاش مشروع ہوئی۔ وہ جلد مل مذسکے اس لیے کہ فصل کے

دولاموسم تھا۔ لوگ بامرکھیںتوں میں مصرون ستھے۔ دیر ہوگئی تو مولانا نے فرمایا، مجھے اٹھا کر ہٹھا ؤ۔ سمارا دیے کر بٹھا دیا گیا ۔ اسی حالت میں اس پاکس نفس مجاہد کی روح عالم علوی میں پہنچ گئی ہ

ولى المتعر استيرستم على جلكانوى كهورس بيسواد بهوريد ودناك فبرستيرصاحب كم بإس لاست-أب اس ورياد والله التي الله والمالير البحون - تحور ي دير فاموش رس -

يحرفروايا :

بردنیا برطی سخت عگرہ ہے ، جو بہاں سے تابت قدم گیا وہی خوش تھی ہے ۔

یراشارہ تھا کہ دولاتا محر دوسف اس دنیا سے تابت قدم گئے بستیرصا حب دیر تک مولانا کے اوصاف
بیان فرماتے رہے ۔ اہل مجھلت میں سے شیخ ضیا والدین ، شیخ صلاح الدین ، شیخ عبدالحکیم اشیخ ناصرالدین اور
مافظ عبدالر یمن کومیت لانے کے بیے بھیج دیا ۔ اہل سرحد مُردوں کوعموماً ان قبرستانوں میں وفن کرتا افضل
سمجھتے تھے ، جہاں کسی شہود بزرگ کی قبر سوتی ۔ جس گاؤں میں مولانا فرت ہوسے ، وہاں بھی ایک بزرگ فنن
تھے ، اس بھے اہل دہ نے عرض کیا کہ مولانا کو میدیں دفن کرنے کی اعبازت دیجھے بستیصاصب نے فرمایا کو نہا تھے ، اس بھے اس بھی اس بے اس میں کرایا کو میدیں دفن کرنے کی اعبازت دیجھے بستیصاصب نے فرمایا کو نہا تھے ، اس بھی ایک مولانا کو میدیں دفن کرنے کی اعبازت دیجھے بستیصاصب نے فرمایا کو نہا تھے ، اس بھی ایک مولانا کو میدیں دفن کرنے کی اعبازت دیجھے بستیصاصب نے فرمایا کو نہا تھی اس بھی ایک مولانا کو میدیں دفن کرنے کی اعبازت دیجھے بستیصاصب نے فرمایا کو نہا کہ دورانا کو میدیں دفن کرنے کی اعبازت دیجھے بستیصاصب نے فرمایا کو نہا کہ دورانا کو میدیں دفن کرنے کی اعبازت دیجھے بستیصاصب نے فرمایا کو نہا کہ دورانا کو میدیں دفن کرنے کی اعبازت دیجھے بستیصاصب نے فرمایا کو نہا کہ دورانا کو میدیں دفن کرنے کی اعبازت دیجھے بستیصاصب نے فرمایا کو نہائے کی دورانا کو میدیں دفن کرنے کی دورانا کو نوانا کو نوان

ر ای صاحب خود ولی الله عقص ان کی متبت بیال سے آئیے ہو الشکر اسلام کے قطسی تاضی احمد الله دمیر مطی نے غسل دکفن کا انتظام کیا یست مساحب نے نماز

جنازه يرصاني بجرموالاناتاه أعيل سد نخاطب بوكر فرالا:

یسف جی اس شکراسلام کے قطب منے ۔ آج تشکر قطب سے خالی ہوگیا - وہ بڑے تا نع ، زاہد ، متوکل بستقیم لحال اور ستفل مزائ تھے •

یرا لفاظ زبان پرجاری تنصاور آنکهوں سے انسوبرہے تھے برستیہ صاحب دورشاہ اسلمعیل نے

امس مائیر نازوجود کی متیت لے دمیں آثاری مولانا کا انتقال ایک گاؤں میں سواجوا وج اور بھانڈا کے درمیان تھا المعلومنهين و كمال ديانت | نوآب وزيرالدوله نه كلصاب كر فلة اور دوسرى ضرورى چيزول كي قسيم مولانا محمّد يوسف کے ہا تھ میں تھی۔ انھوں نے ایک پیمانہ تقر کر لیا تھا اسب کواسی کے مطابق غلّہ دیتے سے مصاحب بھی تثنیہ نہ سے کہی کہی آب مولانا یوسف سے مزاحاً فرملتے کہ مجھے زیادہ کیوں نددیا بمولانا اوسی عرض کرتے : حکم موقولوں حنس خدمت والا میں حاضر کر دیتا ہوں ' مگر مجھے صرت نے تقسیم کا حکم دے رکھا ہے۔ اس میں مساوات کو ترک نهیں کرسکتا و نوآب موصوف بی کا بیان سے ایک مرتبرت بیصاصب عشاکی نما زاداکر کے مائل براستراحت مقے کرمینے کے بیے پانی مانگا۔ مولانا یوسف کوزہ مجرکرلائے۔ اس اثنامین سندصا حب کی انکھ لگ گئی۔ مولاناکوزہ ہاتھیں ليوب ياب كوف رب كرب بيار بول كراي بين كرول كام وشب سيصاحب بدار بود تو ياني حاصركيا- دات بير كمورات ره كراداوت كابوشا ندار نمور بيش كميا عقابستيد صاحب في اس كي تسين فرها في اورمولانا کے کیے دعاکی ا " وصايا" مين ايك عبر مرقوم ب كرمولانا يوسف اشرف رفقا اوراكرم خدماس منفي - اما نت مين بيمثل اوردما ننت میں بے مبرل ہ له زياده ترحالات فواب وزيرالد وليك وصايات ماخوذ بين - ملاحظه موصفه ودم صفاد علاا

بانجوال باب ستيالونخدا ورسيدانونس

ستیداد محدنصیر آبادی ستیدصاصب کی زوشه ولی بی زیره کے خالہ ذا و بھائی تھے ۔بڑے خوب امتور اور فوش دو بوان سے ۔ دباس بھی بست عمدہ پیشنے تھے۔برسوں مکھنو میں ملازم رہے ہوای الدر کہ بیدان کی بالین میں جمعدار سے ۔ سیر کری سولدی میں جمارت نامرحاصل تھی اللہ بست المجھنات منون میں ملاق سے ۔ گھوڑے کی سولدی میں جمارت نامرحاصل تھی کھانا بست الجھا پہلے تھے ۔ آئینہ سامنے رکھ کو اپنا خطود بنا لیستے کیٹرے قطع کرنے اور سیسنے میں جمی کسال ماصل تھا ۔ ہمیشہ کر شکلف لباس بینتے سے واس لیے ہم جمع میں متاز ہوتے بستید صاحب سے ملئے کے لئے بر شریف میں آتے ولوگ اُن کا پُر شکلف لباس و کھھ کے ویسے مصرت اِ یہ کون ہیں جستید صاحب جواب دیت میں میں ہوئے ہیں جانب کھی نہ کی۔ گویا اصلاح آخلاق و رہے ، یہ جارے مجانی ہیں۔ عادت شریف کے طابق ان خیس قرکنے میں عجاب کھی نہ کی۔ گویا اصلاح آخلاق و مادات کے ایک حاذق طبیب کی طرح معلوم تھا کرستیدالو محمد کی طبیعت کس نتی بر میں رہی ہے اوردہ کہا مادات کے ایک حاذق طبیب کی طرح معلوم تھا کرستیدالو محمد کی طبیعت کس نتی بر میں رہی ہے اوردہ کہا

بنج کراصلاح کی تمام منزلیں طے کرلے گ ،

می کراصلاح کی تمام منزلیں طے کرلے گ ،

می کرت استیدصاحب نے ہجرت میں قدم رکھا تو دوسرے عزیزوں کی طرح یہ بھی رصتی ملاقات کے لیے

ملی خرافیہ پہنچے اور دائے بریلی سے دلمنو تک ساتھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا استیدا بو محمد ؟ کیا آپ بھی جاد کے لیے

جارہے ہیں ؟ جواب دیا یہ نہیں ہم توصرف میاں صاحب کوچھوڑنے آئے ہیں۔ دلمئو سے ایک دومنزل آگے

جل کر دھیا تر بھریمی جواب دیا۔ ٹرنک میں میسوال دہرایا گیا تو فرایا: اجمیر قریب ہے۔ حیال ہے کہ اسے بھی دیکھے ملیں - اجمیرسے مبمی واپس نہ ہوے ترسب برا شکارا ہوا کہ گھرسے معتبت کا پخترارادہ کرکے اکے متعے ﴿

ریطے پیں-ابمیرسے جی واپس نہ ہونے توسب براسکا را ہوا کہ طرحے سیٹ کا پہر اور انسان بہرت اصل مختلف جنگوں میں مشر یک رہے -سرحد بہنچنے کے بعد تمام ننگلفات چھوڑ دیے تھے - بافکل

له فانوال ك قام وكر متيد صاحب كرميال صاحب بي كمن عقد 4

معمولی لباس پیننے اور مجامرین میں جو رساقت ہم ہوتی۔ اسی پر قناعت کرتے۔ جنگ مایا رکے لیے توروسے رواز ہونے لگے تو گھوڑا تقان پر چیوڑ کرسے یوصاحب کی خدمت میں عاضر ہوسے اور عرض کیا:

میاں صاحب اجس روز سے میں آپ کے ساتھ گھرسے نکلا ہوں ، یہ ہجستار ہا کہ آپ میرے عزیز اور رشتہ دارہیں۔ آپ کوعودج ہوگا تو میر سے بیے بھی ترقی اور ہبیود کی صورت نکھے گی زمیری معینت خوا کے واسطے تھی ، نرقواب جان کرکسی لڑائی میں شامل ہؤا۔ اب اس فاسد خیال سے تو ہرکرتا ہوں۔ اس غرض سے حاصر ہوا ہوں کہ آپ رضا ہے باری تعالیٰ کے لیے جاد کی ہجیت لیں اور دُعاکریں کہ ضرا اس نیت اور ادادے برنا بت قدم رکھتے ہ

عودم جینگ استیصاحب نبعیت لی اور دعائی مرقع کی نزاکت اورستیدا بو تحدی شان خلاص دکوم جینگ استیصاحب سے مصافح کیا - بلا شکر دکھی کی خاص سے مصافح کیا - بلا شکر کھوڑے کی طرف چلے تو ان کی آنکھوں سے بھی اسوبر رہے تھے - بسم اللد کہ کر دایاں پا ول رکا بیاں لگا موار ہوتے می پکادکر کہا:

محائیو! گواہ رہنا ، اب کس ہم شان وشوکت اور خواہشِ نفس کے لیے کھوڈے بد سوار ہوتے تھے ۔خدا کا اس میں کچے وا سطر نرتھا ۔ اب ہم محض خدا کی نوشنودی اور رضامندی کے لیے برنیت جہا وسوار ہوتے ہیں +

منها درت این سواروں پر ایرش کی اور غازی سیجے بیتے توستید اور محتر کا اُدمی تفا۔اس کا بیان ہے کہ حب درا نیوں نے ہمارے سواروں پر اورش کی اور غازی سیجے بیٹے توستید اور محتر ہمی ان میں شامل سخفے۔ وہ بچھ دُور جا بچکے میں درّا نی سواروں پر اورش کی اور غازی سیجے بیٹے توستید اور محتر ہی اواز سننتے ہی باک موڑی اور اگر دروانی سواروں سے اور نے گئے۔ میں موقع پاکرنس گیا ۔ وہ ارشتے رہے بئیں نے دُور سے دمکھا کہ انھوں نے دو درّانی سواروں کو مارگرا یا۔ مجرخود بھی زخم کھاکر گھوڑے سے گرگئے ،

قاصنی گل احدالدین بو مطوداری شیره سے توروجار ہے تھے۔ مایار میں توبوں کی اُ ورز سُنی توجا ہا کہ جنگ میں شرکیب ہوں۔میدان میں پنچے قردرانی شکست کھا کرجا چکے تھے اور مولوی ظرعلی کو مشہدا کی لا شکل الدی و ایک ایک میریکا تفا سید صاحب نے فاضی کُل کوجی اسی کام پرا مورکر دیا ۔ وہ فراتے ہیں ،
میں نے ایک بنگرستد الو محمد کو زخم بڑے ہوے دیکھا۔ زخم ایسے کاری سے کران کے ہوش و حواس بجانہ تھے
میں نے کئی بار ان کے کان میں پکارکر کہا ،ستدا ہوتھ اسمبرالمرشین کو فتح حاصل ہوئی ۔ وہ ہونے چاٹ میں نے کئی بار ان کے کان میں پکارکر کہا ،ستدا ہوتھ اسمبرا ہوتھ ہے جھے کچے جواب نے دیا ۔میں نے ساتھیوں کو رہے تھے ۔ جھے کچے جواب نے دیا ۔میں نے ساتھیوں کو اور دی کہ انسیاں کو اسمبرا میں ایک اور کہ الات اور کہ الات استدا ہوئے کے متعلق ایک خاص ذریعے سے مزید معلومات اصل اخلاق و عا وات و ورکم الات استدا ہوئے کے متعلق ایک خاص ذریعے سے مزید معلومات اصل

بوش جوذيل مي درج ين المنكه . فأك . رنگ ، روب مين مبت نوب صورت مق - محصورا بيبير نے ميں الخفين خاص كما ل عاصل تھا۔اکٹر مینے زمین ٹن کاڑ لینتے ۔اس پر کوٹری رکھ ویتے۔ گھوٹرا تیز دوٹراتے ہوئے او کی سے کوٹری اٹرا دیتے اور مینخ میشتو گرزی متی ۔ کیا امکان کہ اوگی مینخ میں گئے۔ اپنے گھوڑے کی مالش خود کرتے ، اہل اللہ کمیدان ان کی مبت عرب کرتے تھے۔ قاص کام انھیں سے لیتے ۔ انھوں نے ایک نہایت نفیس درباری لیاسی تیار کاید کھنا تھما ، جسے وقتاً وقتاً بہنتے ۔ لوگ سُجھے کرسوڈیڑھ سوسے کم کے ملازم زبول م عنام دیاس میر عقا: سرمی کمیدی بیست الگرکها ،غواره دار ماحامر- بندره بیس وضع کی بگرای با نده سکت تقے اینا خط خور بناتے ۔ موڑی میرسے واطعی کتر کرصاف کرتے ۔ نرکجی حقریا ، نرکوئی نشر استعال کیا -نر مجرئسی نا محرم عورت کی طرف مگاہ اٹھائی۔ نرمنہ یات شرعیہ کے نزدیک گئے کسی کے ہاتھ کا کھاٹا لیسند نرتها - نود کھاٹا پیکل نے کے ماہر استاد ستنے ۔ ایناکیرا خود قطح کرتے ۔ کھاف ارضائی امرزی میں روئی الیسی عمد كى سے بھرتے كرتدا فوس كى عقل ذكك رەجاتى مزاج ميس لطافت ونقاست بهنت زياده تھى د مذرب خارمت استيصاحب كي معيّت انتباركر لين كے بعدر كيفيت موكئي تقى كونوب امير اپنے بیگانے ،کسی کی تیمار داری ما خدست گزاری میں نہ ننگ وعار تھی اور نہ کرا ہست و کا بلی کے روا دار موتے-اپنے ابتھ سے کھانا کھلاتے اپنے ابتد سے بول وہازا کھاتے ۔بڑے نوش اخلاق اور بیشرانسان تھے کیجی سی سے چھڑا نرکیا ، بیضرورت کبھی کمپیں نرگئے ،

ستيدابوالحسن مجيى نصيراً بإدسي محمد تقد - جاعت ميں النفيس عموماً وا والواحس ك كها حالات المرجى يعلى الماللة كى بناليريس جعدار تق يسترصاحب كيسالة بجرت كي ليكن اجميزك كسى كوخرينه بهوني وى كربجرت كالبخترا داوه كريم فيطيميس برجاعت خاص كالمدا مقے۔نشان صیغۃ اللہ انصیں کے اس رستا تھا۔جنگ بالا کو ط میں سیدصاحب سیدالاسے نکلے تھے تودادا ابوالحسن است نشان كم سائمة آكے آئے تھے مسجد زيريں سے نكل كرستير صاحب فيسكوں پر حمار کیا تھا؛ تو مقورتی دُور حل کر ایک جگه توقف قراما تھا۔ دادا الواحسن اس وقت بھی ساتھ تھے۔ پھر معادم نربوسكاكم ميدان جنگ كيس حقيمي اوركس حال مي شهادت يانى -اسمير شبنيس كربالاكوك می میں شہید بیوے +

### چھٹا باب

### فاضى محرحتإن

قاهنى مستيد مخدحان كانرا غورىند رسر عدا دادى كم باشندس عفر بهدت براسه مالم، وكى الطّبع، غيرً

اور نوش تقرر سفے منظورہ میں ہے:

حددر حبر شجاع ومتقى ان كاعلم نفع تبش تفا،

فهم كامل اورطبيعت تيز ﴿

مرد الثبيح واورع صاحب علم نا فع و

فهم كامل وطبع تيزه

فالبأ بهندومستان بين ره كرعلم حاصل كياا وركيه مترت كلكته كيكسى مدرسه ميس مترس جي رس ستيرص

خرمیں منص جب برملاقات کے لیے اسٹے سستیصا سب سے عرض کیا کرمیں اسودہ حال ہوں۔ موسی میسید خدا

نے دے رکھا ہے۔کسی دنیوی چیز کی احتیاج نہیں۔صرف فداکے لیے گیا ہوں۔ دل پراٹر ہوگا توسیت کر داگا، ورنہ والیس چلاعا وُل گا۔سیدصاحب نے فرما یا کہ بعیت کیجیے، الله تعالی برکت دے گا۔ بعیت ومراقیہ کے

رر ہوا ہیں چلاھا وں کا یہ حسید ملا حب سے سرمائی تربیک بیسے جمعہ میں برت رہے ایک ایک ایک رسے اور ہوا۔ بعد قاصنی صاحب نے کہا کہ میں اندھا تھا ؛ انگھیں کھل گھیئیں ۔ کا فرتھا ہسلمان ہوگیا یہ ستیدھا حب نے فرمایا:

يون فركيد مركيد كريهك بي منت المان عقال ب ايمان تقى كركيا ،

قاضى القضاق أس وقت سے قاضى صاحب نے وابسكى اختيارى - بچرا خرى دم كستيمان

كاساته زجيورا - سادات ستمانه اوراراب بمرام خال تهكالي كيسواسرصدككس فيحس كوستيد صاحب كي

معیّنتِ میں عظمت ورفعت کا وہ مقام نصیب نہ ہڑا ،حبس پر قاضی تنبان فائز رہے یبعیت ا قامت شرکیت ر

كے بدرستد صاحب نے انفيس قاضي القضاة مقرر فرما ديا تھا۔ چنانچ خود ايك مكتوب ميں بوبيعيت مذكره

بوعالف كي بعد كلها كيا عقاء فرات وي :

اسی مجمع ر مجمع براے اقامت بشریعیت

دربهیں مجمع یک فاضل جلیل متدین ا

میں ایک بلند مرتبہ عالم اور دیندار کومنصب قضا سونپ دیاگیا۔ وستار قضا اس کے سر بربا ندھد دی گئی اور قضا کا فرمان اس کے حالے کر دماگیا ہ

منصب قضا سپرده شدددستارقضا برساو بسترشد دننشورقضا برا و داده شد و

صلح وجنگ اورا صلاح وارشاد کے سلسلے میں مختلف تدبیروں پر خوروخوض کے بلے عبنی مجلسین منعقد مہراً اس منعقد مہراً اس سے میں مختلف تعبیروں پر خوروخوض کے بلے عبنی مجلسین منعقد مہراً ان سب میں سبتیرے سب ہوتے تھے۔ چونکہ وہ تفاحی آدمی تنے اورا پنے ہاں کے حالات کو بہتر سمجھے تھے، اس بیجان کے مشورے بہت مفید و کا را آید سمجھنے جاتے تھے ۔ سروار با نندہ فال تنولی کی ضد کے باعث جنگ اس بیجان کی مشورے بہت مفید و کا را آید سمجھنے جاتے تھے ۔ سروار با نندہ فال تنولی کی ضد کے باعث جنگ کی نوبت آئی اور وہ شکست کھا کر دریا کے بار حبلاگیا تو قاضی حابان کی کوششش سے صلح بہوئی تھی۔ قاضی حابان کی نوبت آئی اور وہ شکست کے بعد الیسی بے باکا فر نفتگو کی کھ فان کے لیے فرا صلح کر لیسنے کے سواکوئی جارہ فرا ع

ایک لطیف افاق صاحب فصل خصوات کے لیے علاقے کا دورہ کرتے رہتے ہے ۔ سرحدی لوگ دریا میں نگے نہانے کے عادی ہو پھکے تھے ۔ انھیں بہت منع کیا الیکن حسب دلخواہ اثر نہ ہوا ۔ مجبورا عظم دریا دی جائے نہا کہ ہوتھ منگا نہا تا ہوا کہ ہوا جائے اسے جرانے کی سزا دی جائے ۔ ایک مرتبہ قاضی صاحب دورہ کرتے ہوئے گفتل کی نہ اوری جائے ۔ ایک مرتبہ قاضی صاحب دورہ کرتے ہوئے گفتل کی ۔ اتفاق سے کرتے ہوئے گفتل پہنچے ۔ وہاں ایک شخص نے تواضعاً قاضی مصاحب کو تا زہ مجبلی پاکاکہ کھلائی ۔ اتفاق سے دورہ سے یا تیسیرے روز وہ نسگا نہا تا ہوئا کہ ٹاگیا۔ مقدمہ قاضی صاحب کے روبر و پیش ہوئا۔ جرم ثابت ہوگیا دورہ اس نے جوش اور غصے کے عالم میں کہا کہ قاضی صاحب نے جوان توکر دیا ، لیکن کچھل معاف نہ کروں گا۔ قاضی صاحب نے مسکواکہ فرطایا کہ کھیل جمہم ہو تھی ۔ اب تصاری سمائی کی احتیاج نہیں ، جوضا بطہ جاری ہے ، وہ کل نہیں سکتا ہ

ا بل رسوم کامعاطمه ایک مرتب قاضی صاحب نے وعظ فرہایا کہ الم رسوم خدا ورسول کے احکام کے خلا باپ داواکی رسیت پر چلتے ہیں۔ شرعیت کا حکم سنایا جائے فرنہیں مانتے۔ وہ ادگ عملاً کا فرہیں' اس لیے کم

ئه رائے بربی والعضطوط کا مجودرص<u>الا</u>،

<sub>ا</sub>بنی دِیت کوخدا ورسول کے احکام پرترجیح دیستے ہیں - قاضی صاحب کا ایک شاگرداس پرخت بایند ہوگیا۔اکیب روز اس نے کسی ملا سے گفتگو کرتے ہو ہے میں بات وہرائی تو اس نے کہا کہ قاضی حبان جورے کہنا ہے۔ یہ بات قاضی صاحب کا بہنچی توانصوں نے استحض کو بلاکروا قعرور ما فت کما۔ وہ بولا اس بے نسى كتاب بين دنكيها بي كرابل رسوم كا فرنهين- پوهها عكس كتاب بين ؟ جواب دا \* منية المصلّى " مير، -قاضی صاحب یہ سننتے ہی جوش میں اَسکٹے۔اسے زمین پرگراکر کھونسوں سے ارنے سکے کہ نامیقول! پڑھتا<sup>ہے</sup> منية المصلّى اوُرســـــــــــــــــــــان كرتا سبحـابل رسوم كا بجهن كمة بور ميم ابل رسوم كےمسائل ہيں ، وه تو تيرسےأمتادول نے بھی زیڑھی ہوں گی۔ توبرکدا ورکٹمہ ریڑھ اور نہ تجھے بچورائے کا نہیں ۔ بینانچہ کلمہ ریڑھواکر جھوڑا ہ ِ ن**تظام**ِ عَسْشر إيا ئنده خاں سے سبیرصاحب کی سلح مہرگئی تو قاضی حبّان نے خود <sub>ن</sub>ہ تجویز میش کی ایٹ ورکے میدانی علاقے کے لوگ نووسرسے مورسے ہیں جیٹھوں نے برطیب خاطرا دا رعشر کا افرار کیا تھا وہ بھی بے پروانظرائے ہیں۔ اگر تھیے شک میرسے تمراہ کرزیں تو وعظ وضیحت سے سارے ملاقے کویا بند شرايت بنا دون عورنه انيس ان سه بزورمنوا ول شرطب سي كريكه اس شكر كاامير بناكر اور ا احتيارات دے دیجیے ' اس لیے کرمیں مقامی آ دمی ہوں۔ اپنے ہم دطنوں کی طبیعت ومزاج کوخوب جا نتا ہوں۔ ایسا ادمی بهاں اور کوئی نهیں۔ شا ہ اسمعیل کومیرے ساتھ کردیجیے تاکہ اگر مجھ سے نادانستہ کوئی فعل خداور سول كارضائح خلاف مرز دمبونے لگے توشاہ صاحب مجھے روك ديں يستيرصاحب نے بيرا سے قبول فرمالي تقریباً چیسوسوار اور بیایہ سے قاصنی صاحب کے ہمراہ کردیے۔ ان کے ساتھ نقارہ ، شتری اور چھے زنبوکیں بھی تھیں۔ بڑھست کرتے و قت نصیحت فرمانی کہ بی خدا ورسول کا کام ہے۔ ایسانہ ہوکہ اس میں نفس کی خوا وخيل موجاست قاعنى صاحب في بورس علاقے كا دوره كيا اور مرحكه شرعى احكام نافذكر ديدے - كھلابط كے لوك ل كالفنت كادراده كيا اليكن قاصى صاحب ايسا نداز ميرب في يهنج كُفُر كسى كومخالفت كى جرأت شهوئى -اس سلسلىيى جن مقامات كاذكر آياب، ان كے نام بريس : لوي ، شيخ جانا ، تواكلني ، كفلاب ، مؤر الصَّنظُ كوني ، كدا ، بنج يسر ، مبنط ، زيده ، شيوه ، جارگلني ، ستم ، كهرمالي ، اسلمبله، امان زني ﴿

وال بھی صرف ایک رات مطرے -اس سے زیادہ قیام خکیا 'اس کیے کرستیصاحب نے ایک خاص كام كے ليے جيجا تھا احداس سلسليميں دوسراكا مركوران بۇا-عويزوں فيمرحنيد كهاكرامك أوهدون ك زباده فیام سرمعالیترنسی مولاتانے قبول نرکیا اس سے می جرت الگیز ترامری سے کہ وابسی مل گھوڑا سا تفرتقا ، تا ہم ایک ملے کے لیے بھی اس پرسوار نہ ہوے: اس لیے کہ وہستیرصاحب کا تھا اوران کی كوئى چنراذن وا عازت كم بينراپيخ مصرف ميس لاناان كي شا ب انتقا كم مناني تها ه علالت جنگ شيده كي بعدت يصاحب في البيروسوات كا دوره شروع كيا تودوسرت دفقا کی طرح مولانا محتر پیسعن بھی ساتھ تھے ۔ اسی سفریس وہ بیمار سوے اور بیماری سلسل بڑھتی رہی۔ غالباً ضبق التفس كا عارض بتها مشديد طالت كے با وجود زيرستيماحب سے مقارفت يرداضي تق ادر م سستیصاحب کوریپ مند تفاکر انفیس کسی مقام پر حیوار جائیں ۔ دورے کے سیسلے میں ستید کل با دشاہ پٹاور<sup>کا</sup> نے ایک جتیان ستدما حب کی مواری کے لیے بھیج دیا تھا۔ آپ نے مولانا محمد بوسف کو اس میں سوارکراکے سائف لے لیا۔ ادرج سے تکلے ہوئے تیسراون تفاکہ ایک گاؤں کے لوگوں نے آپ کو روک لیا ا درعرض کیاکم یاں کے محاوٰں والوں سے ہماری کش مکش جلی ارسی ہے ؛ آپ صلح کرا دیں بستیدصاحب و ہا ن سجد میں فام كئے اور كا فوں والوں كو كبلا كو صلح كے ليے بات جيب شروع كر دى -زياد و ترسائقى قريب كے ايك برا گاؤں میں چلے گئے مستیصا حب سجد سی میں تھے کہ میاں دین محمّہ نے حاضر ہوکر عرصٰ کیا :مولوی محمّد پوسف كوميري تكليف ہے سبتيه صاحب نے فرمايا ، كھانى ؛ بارگاو اللي ميں دعا كيجيے اوران كى خدست مير طفريہيو، علاج المجمع میں پاس کے گاول کا بھی ایک آدمی تھا۔ وہ بولا کر ہمارے ہاں دوتین آدمی طبابت کرتے ہیں ،مولوی صاحب کوان کے پاس بھیج دیجیے سے سیدصاحب نے فرمایا: تتندرستی اور بیاری الله نعالی کے باتھ میں ہے۔ لوگوں نے ملاج کی ضرورت برزیا دہ زور دیا توستیہ صاحب نے احازت دیے تی جاراً دمی موادن محدوسف کی حارمانی اصطاکر مایس کے گاؤں میں لے گئے میاں عبدالقیوم بھی ساتھ منع ، **و فارت ا** را د بدر کابیان ہے کہ کا دُن ہنچ کر بیماری شدید صورت اختیار کرگئی۔ مولانا نے اس حالت میں کماکرمیراول نان پیارز کھا نے کہ جا متا ہے اور تصور اسا دہی بھی لاؤ۔ تیمار زاروں نے عرض کیا کم

کھیڑی تبار ہے ، وہی کھ**انی** چاہیعے مولانا نے فروایا کرمیں توصرف نان پیاز کھا وُں کا ہ غوض اسى كا وُل ميں طبيعت اس درجر بگراگئي كربظام رجا نبري كى كو بن امتيد ندرمي -اس حالت ميں مولانا نے کہا جس طور جمی ممکن ہو، مجھے جلد سے جلد صفرت کی خدمت میں بینچاؤ تاکہ جان جینے سے پہلے ان کی زیار کانٹرف حاصل کرسکوں۔ چاریا ٹی اٹھانے والوں کی ٹلاش شروع ہوئی۔ وہ جلدمل مذسکے اس ملیے کہ فسل کے دو کاموسم تھا۔ لوگ باہر کھیبتوں میں مصروف تھے۔ دیر ہوگئی تومولانا نے فرمایا بمجھے اٹھا کہ بھا ؤ۔ سہارا دیے کم برا دياكيا - إسى حالت ميس اس ياك نفس مجابدكى روح عالم علوى ميس بنج كئ ه ولى التنعم استيدستم على جلكانوى كمورست بيسوار موكريدوروناك خبرستيدصاحب كع ياس لاف-أب،س وقت بك مسجد مي بين تشريف فسرما منطف سنفته بي كها آثا للله وآنا البيرراجيون و تحوري ومرخاموش رہے -يحرفروايا: یردنیا برطمی سخت حکرہے ، ہورہاں سے ثابت قدم گیا وہی خوش نصیب ہے ہ براشاره تقاكهمولانا محديوسف اس دنيا سے نابت قدم كئے بستيدصا حب ديرتک مولانا کے اوصاف بيان فرماتے رہے۔ اہل مجالت ميں سيے نيخ ضياء الدّين اشيخ صلاح الدّين اکثيخ عبد لحکيم الشيخ ناصرالدين اور عافظ عبدالتة حمن كومتيت لانے كے ليے بيج ديا۔ اہل سرحد مُردوں كوعموماً ان قبرستانوں ميں و فن كرما افضل سمجھتے تھے ، جہاں کسی شہور بزرگ کی قبر سوتی ۔ حبس گاؤں میں مولانا فرت ہوسے ، وہاں بھی ایک بزرگ فن تے اس لیے اہل وہ نے عرض کیا کہ مولانا کو میں دفن کرنے کی اعبازت و ٹیجیے بستیصاصب نے فرما **یا کہ ہما**ت الدى صاحب خودولى الله تقع ان كى متيت يهال الحاسية ﴿ لشكراسلام كيقطب إقاضى احمدانته ميرمظي فيغسل وكفن كانتظام كيا يمستدصاحب فينماز جنازه يرط في يصرموا والثالث المعيل سف نفاطب موكر فرالا : يوسف جي اس شكرام الم مح قطب عقر - آج نشكر قطب سے خالی ہو گیا - وہ براء قانع ، زابد ، متوكل مستقيم لحال اورستفل مزاج مصه یرا لفاظ زبان پرهاری تخفے اور آنکھوں سے انسوبررہے تھے یہ تیصاحب دورشاہ اسمعیل نے

اس مائية نا ترويود كى متيت لحدمين آثارى مولانا كا انتقال ايك كا وُن مين بيُواجد اورهم الدر بحيا تدُّا كے درميان فلا نام معلوم نهيں و

کمال وہانت ازب وزیالدولہ نے کھواہے کہ فلتے اور دوسری ضروری چیزوں کی تقسیم مولانا محمد پیسف کے افتاد میں میں میں میں میں میں میں است کو اسی کے مطابق فلد دیتے یہ ستید صاحب بھی تنظیٰ است کو اسی کے مطابق فلد دیتے یہ ستید صاحب بھی تنظیٰ است کے اس میں آب مولانا یوسف سے مزاحاً فرملتے کہ مجھے زیادہ کیوں نرویا - مولانا اور سب عرض کو تے : حکم مردوادوں میں آب مولانا اور سب عرض کو تے : حکم مردوادوں میں مساوات کو جنس خدمت والا میں حاضر کر دیتا ہوں ، مگر مجھے ضرب نے تقسیم کا حکم دے رکھا ہے - اس میں مساوات کو ترکی نمیس کو سکت ا

قرآب موصوف می کا بیان ہے: ایک مرتبر ستیر صاحب عشاکی نما زاداکر کے مائل براستراحت سے کہ بینے
کے لیے بانی مانگا۔ مولانا یوسف کوزہ مجر کرلائے۔ اس اثنامین ستیرصاحب کی انکھ لگ گئی۔ مولاناکوزہ ہاتھیں
لیے جب چاپ کھڑے رہے کہ جب بدیار ہوں گے، پانی بیش کروں گا۔ اخر شدب ستیرصاحب بدیار ہوہے تو
بانی حاصر کیا۔ داس مجر کھڑے رہ کرارا درت کا جو شاندار نمونہ بیش کیا تھا استید صاحب نے اس کی تسین فرانی اور مولانا کے لیے دعا کی و

" وصایا " میں ایک جگرمرقوم ہے کومولانا یوسف اشرف رفقا اوراکرم خدماسے سنے ۔ اما نت میں بیٹل اور دیا نت میں ہے بدل ہ

ك زياده ترحالات نواب وزيرالدولهك وصايات ماخوذ بير - ما حظه موحقه دوم صفاد ١٩٢ م

بانجوال ماب ستيالوم اورسيدانولس

بنج کراملاح کی تمام ہزلیں طے کرلے گی ہ " مجرت استیصاحب فے ہجرت میں قدم رکھا تو دوسرے عزیزوں کی طرح یہ بھی رضتی ملاقات کے بیے

تکر شرافیہ پہنچے اور رائے بریلی سے دلمئو تک ساتھ گئے۔ لوگوں نے پوچھاء سیدا او محمد ! کمیا آپ بھی جاد کے لیے جارہے ہیں ؟ جواب دیا بنہیں ہم توصر ف میاں صاحب کوچھوڑنے آئے ہیں۔ دلمٹو سے ایک دومنزل آگے

جد ہو ہیں؛ بوج ہو ہیں ہیں ہے۔ چل کر دچھا تہ پھریہی جواب دیا ۔ ٹونک میں پیسوال دہرایا گیا تو فرایا: اجمیر قریب ہے ۔ نعیال ہے کہ اسے بھی ر

دیکھے جلیں - اجمیرسے بھی والیس نہ ہوے توسب برا شکارا ہوا کہ تھرسے معیّت کا بخترارادہ کرکے ائے تھے « بعیت مضل مختلف جنگوں میں شرکیب رہے - سرعد مینچنے کے بعد تمام تکلفات چھوڑ دیے تھے۔ بالکل

له فاذان كرة مام وكرستيد صاحب كوميال صاحب بي كيف مقع و

معمولی اباس بیننتے اور مجامرین میں جورسات ہے ہوتی۔اسی پر قناعت کرتے۔جنگ مایار کے لیے توروسے روانہ

مرنے لگے تو گھوڑا تقان پر چھوٹد کرستد صاحب کی خدمت میں عاضر برے اور عرض کیا:

میاں صاحب اجس روز سے میں آپ کے ساتھ گھرت نکلا ہوں ، یہی محتارہا کہ آپ میرے عزیز اور برختہ مار ہیں -آپ کوعروج ہو کا تو میر سے لیے بھی ترقی اور بہبود کی صورت نکلے گی میرے عزیز اور برختہ مار ہیں - آپ کوعروج ہو کا تو میر سے ایک بھی ترقی اور بہبود کی صورت نکلے گی

نمیری میت خط کے واسط مقی، نر قواب جان کرکسی اوائی میں شامل مؤا۔ اب اس فاسر خیال سے میری میت خط کی اس خط میں اس خط سے ماحر مؤانوں کہ آپ رضا ہے باری تعالیٰ کے لیے جاد کی بعیت قرب کرتا ہوں۔ اس غرض سے ماحر مؤانوں کہ آپ رضا ہے باری تعالیٰ کے لیے جاد کی بعیت

لیں اور د عاکریں کہ ضوا اس نیت اور ادادے بیز ابت قدم رکھے ؛

عوم جنگ استیصاحب نے بعیت لی اور دعائی۔ موقع کی نزاکت اور سیدایو محمد کی شان خلاص اور سیدایو محمد کی شان خلاص ا دکی کرما حرین کی تنصوب سے انسوجاری ہوگئے۔ دعا کے بعد ابو محمد نے ستیصاحب سے مصافح کیا۔ بیٹ ک

سوار سمدتے ہی پکارکر کہا:

مجائیو اگراہ ربنا، اب کس میمشان وشوکت اورخوا بشنفس کے لیے گھوڑے بہ سوار بھے تھے۔ فداکا اس میں کچھوا سطر نرتقا۔ اب ہم محض خداکی نوشنودی اور رضامندی کے لیے رہنتے جا وسوار ہوتے ہیں \*

منهاوت ایر بھی سواروں میں شامل تھے ۔ جیدان کے گھر کا اُدمی تھا۔ اس کا بیان ہے کہ جب درا نیوں لے ہارے سواروں پر لیونش کی اور غازی بیچھے ہٹے توستیدا ہو محمد بھی ان بین شامل تھے۔ وہ بھی دور جا بھے کہ میں درا نی سواروں بر گور گیا۔ گھر گرا نصیل مدو کے لیے آواز دی ۔ میری اُواز سننے ہی باگ موڑی اور اگر درانی سواروں سے لوٹے گئے۔ میں موقع باکرنکل گیا۔ وہ لڑتے رہے بیس نے دور سے دمکھا کہ انھوں نے دور درانی سواروں کو مارکرا یا۔ بھرخود بھی زخم کھاکر گھوڑے سے گرگئے ہ

قاضی گل احدالدین بوطوواری شیره سے توروجارے تھے۔ مابارسی توبوں کی اُوارسی توجا الرجنگ میں شریک ہوں۔میدان میں بنچ تو درانی شکست کھاکر جاچکے تھے اور مولوی ظهر علی کو مشہد اسی لا شکل

، پیچین طوانے کا حکم ہوئیا تھا ۔سندصاحب نے قاضی کُل کرھی اسی کام پرامورکر دیا۔ وہ فرماتے ہیں ، میں نے ایک جگرمت ابو محد کوزخم بڑے ہوے دمکھا۔ زخم ایسے کاری تھے کمان کے ہوش و ہواس بھازتھے میں نے کئی اران کے کان میں پیکارکر کہا ،ستیا او تھر! حضرت امیرالمونین کو فتح حاصل ہو ئی۔ وہ ہونے چاہ رے تھے اور آ ہوستہ ہمستہ المحدوللہ المحدوللد کر دہے تھے۔ مجھے کھے جاب مذربا۔ میں نے ساتھیوں کو ً واز دی کرانخییں اتھا ڈ - کمن میں رکھ کراٹھا ہا ۔ کھے دیر نبید جاں بی ہو گئے ۽ إ**خلاق وعاوات اوركمالات** | مستيه إدمخد كيمتعلق ايم خاص ذريع سيرز يمعلوا جاصل بوش جوذل مين درج ين أَنْهِ، فَأَكُ ، وَنُكُ ، روب مِين ببت نوب عورت تقے - گھوڑا کيمبر نے ميں انھيں خاص کمال عاصل تھا۔اکٹرمین زمین یں گاڑ مینتے۔اس برکوڑی رکھ دیتے۔ گھوڑا تیز دوڑاتے ہوئے او گی سے کوڑی ا ٹیا دینے اور پیخ بیٹ تورگڑی میں۔ کیا امکان کہ اُو گی میخ میں لگے۔ ایسے گھوڑے کی مالش ٹود کرتے 🛾 الل المدكمية الن ال مبت عزمت كرتے تقع . خاص كام الخين سے ليتے -الحوں لے ايك نهايت نفیس درباری لباس تبارلاید کمیانها مسے وقتاً فرقتاً بہنتے۔ لوگ سیجھے کرسوڈیڑھوسوسے کم کے ملازم زیو گے. عام لباس میں تھا: سرمریکیٹری بیست انگرکھا ،غورہ داریاجامہ-پندرہ مبس وضع کی پگر دی باندھ سکتے تقے اپنا خطانور بنائے . موڑی پرسے دام حی کتر کرصاف کرتے ۔ نرکھی حقریا ، نرکوئی نشر استعمال کیا ۔ ز کھی نا محرم عورت کی طرف کا ہ اٹھائی۔ نرمنہ یات شرعیہ کے نزدیک گئے کسی کے ہاتھ کا کھانا پ ند نرتها بنود کھانا پکلنے کے امر بستا دیتھے۔ پیاکمپڑا خود تطع کرتے ۔ کھاف ارضائی ، مرزئی میں رُوٹی الیسی عمد كى سے بعرتے كرتمة افر أي فتل دنگ ره جاتى مزاج ميں لطافت و نفاست بعث زياده مفي 4 **حَذِيهِ خَلِهُمْتُ** | سيّدَصادب كم معيّت اذاتيار كرلينے كے بعد يركينيت بوكئ تقى كوغريب اميرُ اپنے بیگانے ،کسی کی تیمار داری یا خدمت گزاری میں نہ ننگ وعار تھی اور نرکرا ہت و کا ہی کے روا دار موتے۔ اپنے اِنتھ سے کھانا کھلاتے 'بیننے اِنتھ سے بول وہازا ٹھاتے ۔بڑے خوش اخلاق اور بیشرانسان تھے کہجی

كسى سے جھڑا ذكيا ، بيضرورت كبي كمين ذكئ ،

ستیدا بوالحسن کہا جاتا تھا۔ یہ بھی نصیر آبادی کے تھے۔ جاعت ہیں ایخیں عمواً وا واالح من کہا تھے۔ بہا عت ہیں ایخیں عمواً وا واالح من کہا جرت کی بیٹا این الدین جعدار تھے بسیرصاحب کے ساتھ بجرت کی لیکن اجمیراک کسی کو خرنہ ہونے وی کہ بجرت کا پختہ ادادہ کرکے شکے ہیں۔ برجاعت فاص کے علمدا کتے۔ نشان صبیعہ اللہ الحص کے باس رہتا تھا۔ جنگ بالا کوٹ میں سیدما حب سبحہ بالاسے شکھے تھے وادا البوالحسن اپنے نشان کے ساتھ آگے آگے تھے مسجد زیریں سے نکل کرستید صاحب نے سکھول پر توادا البوالحسن اپنی وقت بھی ساتھ تھے۔ پھر معلوم نہوسکا کرمیدان جنگ کے کس حصے میں اورکس حال میں شہادت یا تی ۔ اس میں مشہد بیس کہ بالا کوٹ معلوم نہوسکا کرمیدان جنگ کے کس حصے میں اورکس حال میں شہادت یا تی ۔ اس میں مشہد بیس کہ بالا کوٹ ہی ساتھ ہے۔ بھر معلوم نہوسکا کرمیدان جنگ کے کس حصے میں اورکس حال میں شہادت یا تی ۔ اس میں مشہد بیس کہ بالا کوٹ ہی سیستہد بیوے و

## چھٹا باب

#### فاضى مخدحتان

قاهنى ستىد مخدحاً ن كانرا غورىند رسرىداً لادى كى باشندسے تنے يهت برك عالم فركى الطبع عيو اورنوش تقرير تنے منظوره ميں ہے:

حددرحبشجاع ومتقى ان كاعلم نفع بخش تحا

فهم كامل اورطبيعت تيز ﴿

مرد انشجع وا ورع صاحب علم نا فع و

فهم کامل و طبح تیزه

فالباً بهند ويستان بيں ره كر علم حاصل كيا اور كچيد مترت كلكتر كحكسى مدر سے ميں مدتس بھي رہے۔ سيد صاب

خرمیں تقے رجب برملاقات کے لیے اسٹے برستیصاحب سے عض کیا کریں اُسودہ حال ہوں - روہ پر پیسیہ خدا

نے دے رکھا ہے۔ کسی دنیوی چنر کی احتیاج نہیں۔ صرف خدا کے لیے آیا ہوں۔ دل پراٹر ہوگا تو ہیت کر واگا؛

ورنہ والیس جلاحا وُل گا۔ سندصاحب نے فرما اکربیعت کیجیے' اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ بیعت ومراقبر کے

بعدقا حنی صاحب نے کہا کہ میں اندھا تھا؛ آنکھیں گھل گئیں۔ کا فرتھا ہسلمان ہوگیا۔ستیصاحب نے فرمایا: یوں نہ کھیے۔ یہ کیسے کہ پہلے ہی ہے سلمان تھا 'اب ایمان تی گرگیا ہ

قاضی القضاق اس وقت سے قاضی صاحب نے وابستگی اختیار کی بھرا خری دم کک سیصاحب

كاساته نه چودا - سادات سخفانه اورارباب بهرام خال به كالى كيسواسرصد كركس شخص كوستيد صاحب كى معينت مين خلمت ورفعت كا وه مقام نصيب نه موا مجس پرتاضى حبّان فالزرب - بعيت اتامت شريعت

منت ورفعت فا ورمعت المعليب رموا من المعليب رموا من برما في مجان ورفعت من منت وربعيت مُركده كربدر يدصاحب في المفين قاضي القضاة مقرر فرما ديا تقايد بنانچه خود ايك مكتوب مين جربيت مُركده

اروبان كى بودكهاكيا تقا ، فرات بين :

اسي مجمع ر مجمع برا ساقامت بشريب

در میں مجمع یک فاضل جلیل متدین ا

میں ایک بلندمرتبہ عالم اور ویندار کومنصب قضا سونپ دہاگیا۔ دستار قضا اس کے سر پر ہاندھ دی گئی اور تضا کا فرمان اس کے حالے

منصب قضا سپرده شد ودستارتصا برمراه بسته شد ومنشورقضا برا و داده شد

كردماكيا و

صلع وجنگ اوراصلاح وارشاد کے سلسلے میں مختلف تدبیروں پر خورونون کے یلیے جتنی مجلسین منقد میں ان ان سب میں سیستے حقا میں تعدید میں ان سب میں سیستے حقا ان سب میں سیستے حقا میں تعدید کی اور است کی مند کے باعث بنگ اس کیے ان کے مشور سے بہت مفید وکار آر در جھنے جاتے تنے دسروار بائندہ فال تنولی کی صد کے باعث بنگ کی نوبت آئی اور وہ شکست کھا کرور ما کے بار جلاگیا تو قاضی حبّان بی کی کوششش سے صلح میوئی تھی۔ قامنی صالح کی نوبت آئی اور وہ شکست کھا کرور ما کے بار جلاگیا تو قاضی حبّان بی کی کوششش سے صلح میوئی تھی۔ قامنی صالح فی نوبت آئی اور وہ شکست کے بعد الیسی بے باکا در کفتگو کی کرفان کے لیے فوراً صلح کر لیسنے کے سواکوئی جا رہ فی تو اور اور اور اور اور کی کے بعد الیسی بے باکا در کفتگو کی کرفان کے لیے فوراً صلح کر لیسنے کے سواکوئی جا رہ ورا ج

ا مل رسوم كامعاطمه ايك مرتبه قاضى صاحب في وعظفرها يكه الى رسوم خدا ورسول كه احكام كه نلا باب دا داكى رميت برجلت بين يشريعيت كاحكم سنايا جائے تونهيں مانت ـ ده لوگ عملا كو فربين اس ليح كم له رائے بربى والمضطوط كا مجموم صراح

ا بني ريت كوخدا ورمسولٌ كه احكام پرترجيح ويينته مين - قاضي صاحب كا ايك شأكر داس پرخت مايند موگیا۔ایک روز اس نے کسی ملآ سے گفتگو کرتے مہد ہے میں بات وُمرا ٹی تو اس نے کہا کہ فاضی حیّان جودے کہتا ہے۔ یہ بات قاضی صاحب کک پنجی توانھوں نے اُس شخص کو کبلاکروا قصر درما فت کیا۔ وہ لیلا، میں نے ىسى كتاب مىيں دىكىچىا سېھەكە اېل رىسوم كا فرنهىيں- پوتھياء كس كتاب مىيں ؟ جواب ديا" منيىتە المصلّى" ميں \_ قاضی صاحب ب<sub>ه</sub> سنین می جوش میر اسکن<sup>ی</sup> است زمین پرگراکرگھونسوں سے مارنے سلکے کرنامعقول! پڑھ تا<sup>ہے</sup> منيترالمصلّی اوْرسسٹلد ببان کرتا ہے، ہل رسوم کا جین کت بور میں اہل رسوم کے مسائل ہیں ، و و تو تیرسٹاستا دول نے بھی دریا ھی ہوں گی۔ توبکر اور کلمہ ریامہ اور نہ تجھے تھوڑنے کا نہیں ۔ بینانچ کلمہ بڑھواکر چیوڑا 🖈 ا**نتظام**ِ عَنتْسر إيا ئنده خاں سے سٽيه صاحب کي سلح مهو گئي تو قاضي حبان نے خود ۽ تجويز ميش کي كرب وركيميدان علاقے كوك نودسرسے مورس بين يخصوں نے بطبيب خاطرا دارعشر كا، قرار كما يخا وہ بھی بے بروا نظرات ہیں۔ اگر تھیاٹ کی میرے ہمراہ کردیں تو وعظ ونصبحت سے سارے ملاقے کویا بند شربيت بنادون بويزانين ان سے بزورمنواؤل شرطيه سي كريجھ اس نشكر كامير بناكر بورے اختيارات دے دیجیے ' اس لیے کرمیں مقامی اومی مہوں۔ اپنے مہم وطنوں کی طبیعت ومزاج کوخوب جا نتا ہوں۔ ایسا ادى بدان اوركونى نهير - شا ەلىمھىل كومىر سے ساتھكرد يجيية تاكداگر مجھ سے نادان تەكى ئى نعل خداورمول أ کی رضا کے خلاف سرز د مونے لگے توشاہ صاحب مجھے روک دیں بمستیرصاحب نے بیر دا سے قبول فرمالی تقریباً چے سوسوار اور بیادے قاضی صاحب کے ہمراہ کردیے۔ان کے سامحد نقارہ ، نستری اور چھوننبوکیں بھی تیں ۔ رخصہ ت کرتے و قت نصیحت فرمانی کر بی خدا ورسول کا کام ہے ۔ ایسانہ ہوکہ اس میں نفس کی خوا وخيل موج استره قامنى صاحب نے بورے علاقے كا دوره كيا اور مرحكه شرعى احكام نا نذكر ديے - كھلابط كے لوكوں نے اس سلسط مين جن مقامات كاذكرا ياسيدان كه نام بربين : أي الشيخ جانا ، نواكلني ، كطلابك مؤز الصنظركوني اكدا البيني بير البنط ازيده الشيوه الكاركائي استم الكفرالي الملصلية المان زي و

**مروان بر لورنش | مو**تی اور مردان کے رئیس نے مخالفت کا فیصلہ کر لیا اور وہ ایسے بھا فی کونائ بناكر خوديث ورحلاكيا تاكه ورّانبول سے مدولے كرةاضى حبّان كامقا بلدكرے - قاضى صاحب كور حالات معلم ہوئے توشاہ ہملعیل وسالدار عبدالحسیرخاں وغیرہ سےمشورہ کیا کرکا وا سیے ۔سب نے را سے دی کہ يسجيهم مبننا مناسب نهين مردان بريورش كمرنى عابسيه وجو كيرسيش أسفاكا ومكيما حاسف كاء قاضى صاحب اس پرمبت نوش موے اور قصیے پر نیریش کا فیصلہ کرلیا ہ مشها دمت | انھوں نے جنگی صلحتوں کو پیش نظر رکھ کرا قدام کیا اور قصبہ قبصنے میں اُگیا۔ صرف کڑھی میں تھوڑ میسی فرج لرقی رہی۔ قامنی صاحب نے گراھی پر قبصنہ جانے کی تدبیر پیسو جی کدخا زیغانہ ہوتے ہوے اس کے یاس بہنی جائیں۔ تھوڑے سے آومی ان کے ساتھ منتے ۔ بیش قدمی کرتے ہوے امکی گا سامنے ا کئی۔گڑھی سے گولیاں باریش کی طرح آ رہی تھیں اور گلی سے گزر کر دوسرے مکان میں بہنچیٹا سخت شکل تھا نیکن قاضی صاحب نے رکناب ، در کیا۔ ان کے جاریا نج سا تھی سلاست نکل گئے۔ بھر انکٹ شخص کے گولی لْنَى اور وه منتهيد بيوكيا - دوسرے رہيلے ميں بھي كھے آ دمی بچ نسكتے كھے شہيد ہوگئے - آخر قاضي صاحب خود چند أدميون كيساتفة أكتيبرط مقدم ما نقى نيج كيطيحة عنى صاحب كيسرس كولى لكى اور شهادت يانى و **مدفن** | گره همی کی تسخیر کک بیز جمر صلحتاً اخفا میں رکھی گئی۔ قاضی حبان ملم وففنل' غیریت وحمیثت دین الا زىدوتقوى مىن سرعد كى يىكاند فرد تقيه- اعلا سے كلمة الله ميں ان كى جرأت وبىيا كى بيمثل تقى- تمام غازليل كوان كى شهادت سي سخت صدمه بنيا مستدصاحب بهى اس وافع بربهت متالم موف يد مولانا شا المعيل عامیتے تھے کہ انفیں مروان ہی میں و فن کرویں ۔ لیکن قاضی حبّان کے بھائی راضی نہ ہوسے اور وہ اپنے قومی دائر كيمطابق متيت كوچارياني في پر دال كروطن ك كن ،

## ساتواں باب مولوی خیرالدیر بشیرکورٹی

ان کے ابتدائی حالات معلوم نر ہوسکے ۔ مزیر بتا جل سکا کہ مولوی صاحب نے کب ستیرصاحب سے بعیت كياوركس قافلےميں سرحد بينجيے -ان كا نام پيلے ميل اس فرج كے سلسلےميں مذكوبيے 'جومولانا شاہ اسمعيل سمي سرکردگی میں مکھلی (سزارہ ) جیہجی گئی تھی۔ ڈمگلر پیشبخون میں بیرمیاں محترمقیم کے نائب ومشیر تھے۔انفیس کے ایاد برغازی سکوشکرگاه سے باہرآنے تھے اور مولوی صاحب خود ابکب بھیوٹی سی جماعت کے ساتھ اس وقت أك سكتون كامقا بلدكية تيرب حب تك غازيون كابرًا حفته بابرنكل كرمغوظ مقام برزينج كياء مختلف خدمات ستيصاحب فهرسي وابس موكر نيجتار مين تعم بهوك تومولوى خيرالدين كاوره فسيل سے بابر نفا - پيرستيد صاحب كي عكم سے انفول في اور يولوي اخدا لندناك يوري في قاسم خيل ميں گراے ڈھالنے کا کارخاند بنالیا تھا <sup>این</sup>ہاں ڈریڑھ سیر <sup>و</sup> تین سیرا ور باغج سیر کے گ**د**لے تیار مہدنے تھے۔خانسے خال جزل دنتورا كوصوية مسرصد رج وها لا ما يضا وروس كا ادا ده يه تضاكه خود پنجتبا د رجمله كريد - بيصروانيس يوكما اور ستیصاحب کو لکھا کرگفتگو کے لیے اپنا وکیل بھیج ویجیے بمستیصاحب نے مولوی خیرالدین ہی کو بھیجا تھا۔ مصوف نے ونتورا کے تمام اعتراضات کاشاً فی جاب دیا۔ونتورا فراتلی بوکر اولا تو مولوی صاحب نے بھی اسى كانداز اختياركرليا- اخريين كُه ديا ، آپ كو اييخ تشكريي ناز موكائيما ما محروسا الندر پرہے-اس كالشك سب سے زمایدہ قومی ہے ہ سفارت | ستیصاحب نے ایک مرتبہ یا کندہ خان تنولی کی طلب پر بھی کچھاً دمی گفتگو کے لیے بیسجے تقے

النابي هجي مولوي صاحب نشامل مقط - بچيرسكتيوں كى طرف سے سبغيام مصالحت موصول برونے پرمولوى صاب

معرف درجاجی بها درشاه خال کو بھیجا تھا۔ انصوں نے دوبارہ ونتورا اور ایلار ڈسے مقصل بات چیت کی -

اس سلسط میں علی اور مذہبی مسئلے بھی زیر بحث کہ نے مولوی صاحب نے نہایت اچھے انداز میں مسائلی کی تینے فرمانی اور تاریخی توالوں سے اپنے موقف کو درست ثابت کیا ۔ سکو برحدی رؤسا سے عمواً گھوڑ ہے اور ہاز انحواج میں وسول کیا کرستے تھے۔ ونتورا نے حسن تدبیر سے کام لیعتے ہوئے کہا کہ ہم خلیفہ صاحب کو تھا بھیجھے ہیں وخلیفہ ساحب بھی ہمیں تھنے بھیجیں۔ مشلاً گھوڑا مرحمت فرمائیں۔ مولوی صاحب نے فی الفور جواب دیا کہ گھوڑا توکی ہم گدھا بھی نمیں وسے سکتے ۔ نفیر بریزالدین بھی اس موقع برموجو و تھے۔ انھوں نے بھی کہا کہ جرنیل صاحب کی تجویز مان یسنے میں مشابعہ نہیں۔ مولوی صاحب نے جواب دیا :

بوشخص ملک و مبالیر کا طلب گار ہو' اس کے لیے یہ جیزا چتی ہوگی۔ جس کی نیت اطلاء کلمۃ اللہ ہے 'اس کے لیے یہ بست بُری ہے۔ دوسری نیکیوں کی طرح جہاد بھی فساد نیت سے اعتب وال بن جاتا ہے۔ اس نینت میں ہم اور حضرت کیساں ہیں۔ فرق صرف ہے ہے کہ ہم نے انتخیں امام بنایا ہے اور امام کے بغیر جہاد ہو نہیں سکتا 'کیکن ہوشے ٹوائب جہاد میں افساد کا باعث ہے 'اس کے انگار میں ہم اور حضرت برابر ہیں ہ

له جماعت محامد و میں سبتیدما حب امرا لمومنین کے لقب سے ماد کیچرواتے تھے۔ سکر انفین " خلیف" کے کر بہارتے تھے

اورمرمدى باشترك عولاً " ستيه با دشاد" كيت عقد ،

دالنش وثدتبر لسلطان محتدخان وزميف دوسري نوانين كيسازش سيجحرب يهوب محابرين برييفري میں حملے ہوئے اور وہ حابح اشہرید کر دیے گئے تو مولوی خیرالدین کو بھی اپنے ہاں دفاعی انتظامات کرنے پڑے انفوں نے از مدخوڑ کے تما م خوانین کوا کٹھاگیا اور کہا کہ میں حضرت کے حکم سے جارہا ہوں۔ اپنے میں سے ایک شخص کومیرے ساتھ بھیجے دیکھیے۔بطِسےاطمینان سے رمانہ ہوے۔ابتدامیں رُرخ پنجتار کی طرف تھا؛ بھراس لیے يران غارههنج كنئے كه پورےمبيدا ني علاقے ميں سيے شيح سلامت گزركر پنجتار پہنچنا نمكن نرتقا اور خان يراد غار کے اخلاص پر اعتماد تھا۔ کچھ مدّت وہاں گزاری ۔ پھِرستیرصاحب کے حکم سے راستے کے بعض نوا نین نے مهان داری اور حفاظت کا ذمیرانها با بون مولوی صاحب ایسے غازیوں کے ساتھ پنجتار پینیے۔ خالفت کی مگ اس طرح یکا کیپ جا بجا بھڑک اعظی تھی کوکسی غازی کا زندہ رسنا ایک غیرمعمولی وا تعسیجھا جا تا تھا ہولوی صاحب لمبی مرت کک مرکز مجابدین سے منقطع رسنے کے اوجو وسلامت رسیع اس میعجب وہ پنجار کئے تراغمیں اور ان کی جماعت کے لوگوں کو" نرندہ مشہید" کا نقب ملاء ۔ تبجرت ثانبهرسے اختلاف | سیدصاحب نے سلطان محدخان اورخوانین کی خوفناک سازش تعدروالكيزنا فج ويكه كرونجة اركوتهور جان كافيصل كرابيا تومنتلف اصحاب فاختلاف كيا تقا-ان مين ايك موبوی خیرالدین شیرکو فی بھی تھے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ موجودہ مرکز کو حیور نا فرین صلحت نہیں کسی دوسرے ملاقے میں جامئیں گے تو پہلے ہی امر شتب ہے کہ دام کے لوگ ہمارے قیام پر راصنی ہوں گے۔ کیم الهنين وعظ يضيحت سعقيام جها ديرآ ما ده كريني مين مرتبسر سوعا شك كى يستيدصا حب بنے ترک بنجتا ركے اسبا میں گردو پیش کی مخالفت کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ فتح خاں بنجباری کے متعلق بھی تواطبیبان نہیں 'جس کی زمین مين بم بينهم بينهم بينهم بينه بين مولوى صاحب في عن كيا؛ فق خال ياس كينجباركيم محتاج نهين- مجهد سدّم كاعلاقه مرصت فرمائیں تداس سے بشکر کا سروسامان کر لدل کا ورمیدانی علاقے کے تما م مخالفوں کوراہِ راست بر لے أول كايستيدها حب في بعض قرى ترولائل كى بنار پريائے قبول مذفرمانى « تخواه وارسياه كى تجويز إ بعض دوسرے اسحاب كى طرح مولوى خبرالدين كى بھى رائے تقى كدرضا كاراند جاد پر انحصار کے بچاہے سیا ہی ملازم رکھے جا میکن کی درکھ اسطیح بظاہر جا دیمے کامیاب ہونے کی امید نہیں

ستيه صاحب په وجوه اس کے بھی خلاف تھے ، کيونکة شخواه دارسياه کے ليے وسيع مصارف در کار تھے ، بو بير علاقة برقبضه جائے بغير متاية موسكتے تقے - اوائل هال ميں ستيد معاصب بيطر لفيراختيار فركر سكتے تقے -نیزان کی نوابهش تھی کەسلمانوں میں دنیوی فوا ئدسے قطع نظر کرتے ہوئے جہاد کا حذیہ عام ہوجائے اور وہ رضاً كارانه تمام واجبات واكرين بوشرييت كي طرف سيان برعائد بين ا محبور المراكور الكور الكورط الكورط المستيما حب بنجبارت راج دواري بهنج تودوسرے امور كے علادہ درة بجوڭرط منگ كى حفاظىت صرورى تقى اجهال سىيسكىداندر آكر نمتلف داديول پرتركتا زىي كرتے رہتے تھے۔ جنانچراپ نے عارسوفازیوں کی ایک جماعت شاہ اسمبیل کی سرکرو گی میں درے کی حفاظت کے لیے مامور کر دی - مولوی خیرالدین کوشاه صاحب کاناشب بنایا۔ شاه صاحب خود بچیاس غازیوں کے ساتھ سپتوں میں عظمر گئے جودرے سے چندمیل شمال میں ہے مولوی خیرالدین کوساڑھے تین سوغا زبوں کے ساتھ مجھو گر منگ جیج دیا۔ مونوی صاحب نے حفاظت کا نتظام اس اعلیٰ بیمانے پر مینجا ویاکہ سکھوں کوسٹنکیاری کی گردھی سے جو درے کے ابر قرریب ہی واقع سبے · نطلنے کا حوصلہ فرر ہا۔ درے کے اندر کی تمام بستیا ن طمئن مرد کئیں ، تعمکھ**وں پرسبیبت** ایک روز قندھار بوں کی ایک مختصری جاعت درے سے باہر میدان میں تکل گئی۔ اتَّفا قبيران كي مدَّ بحيرٌ سكھول سے مركني سكھ اگر حيرِ فا زيوں سے دوجيند تھے، سكين رو در رو مقابلے كا حوصله مرمرُا ا ور وه أس پاس كے شاوں رپر عراص كئے - تندھاريوں نے احتياطاً مرلوی صاحب كوخبر بھيج دی۔عصر كا وقت تقا مولوی صاحب فرا منیس حالیس غازیوں کے ساتھ درے پر ہینج گئے۔ اس اثنا میں سکھے بھیا کر گڑھی کے اندر چلے گئے۔ نوب اندھیرا ہوگیا قدمولوی صاحب والبس ہوئے ہ منظفراً ما و بسب شمیری طرف بڑھنے کا فیصلہ ہوا توسسید صاحب نے نمتلف غوانین کی درخواست ہر مولانا شاه اسمعيل كوسكم دياكم أب بالاكوث عِلْ الدين في الدين في ٢٥ يشعبان الام المهم (١٠ فروري الم ١٠١٨) کوظهر کے وقت بھوگڑ منگ سے کوچ کیا اور بہاڑی راستے سے بالاکوٹ پہنچ گئے ۔ دوروز بیر مولانا وار د ہوے تو خوانين معاصراركيا كمنظفراً بإدا شكر بهيجا جائع مولانا سفعدادى خيرالدين كوجيجنا حام المدون في معذرت كردى ا ورعرض كياكمان خوانين كالمجيحة اعتبار نهين - خداجانه كهار مصيبت ميں الجهاكر الگ سِوحا مين المبتر مظفراً باد

کا خان زبر دست خاں مجھے پاننج ہزار روپے نقد دے توایینے جیش کا سازوسامان درست کرکے برخد مستانحاً} دوں گا۔ مولانانے تین سوغا زبیل کالشکرتین آ دمیوں کی مشترکہ سالاری میں بھیجے دیا ۔ مستیدصاحب کورجالا معلوم ہوئے تومولدی خیرالدین کو ککھا کہ آپ کا عذر معقول تھا ، لیکن اب ضرورها تا حا ہیے اس لیے کہ جولوگ كئيرين مبادان كي نا واقفى كے عث نقصان يہنيجا وركاروبارجا دميں خلل بڑے يہنا نيرمولوي خيرالدين بھی دس اومی کے کر مطقر البادیہ نیج گئے ، ع**وم بالاکوسٹ ا**مظفر آبا دہر چھ کرمولوی صاحب نے زبردست خاں سے صروری سازوسا مال کامطالبہ نے خفیہ خفیہ سکتھوں سے جوڑ قوڑ نشروع کر دیہے اور کا م کامہترین وقت مذبذب میں ضائع کر دیا - اس اثنامیں مظفر آباد کی گراهی کی سکد فرج کے لیے بہت بڑی کمک کی آمد کا حال معلوم ہؤا۔ زبر دست خاں بیر سنتے ہی ضروری سامان لے کر بھیا گئے کے لیے تیا ۔ ہو گیا۔ مربوی صاحب کو بھی لوٹنا پڑا۔ وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے ردانه ہوئے۔ رامستہ بہت دشوارگزارتھا۔اسی عالت میں مولوی صاحب کوسخت بخار آگیا۔ ساتھ ہی خبر ملی کہ بالا کوٹ میں ستیصاحب اور سکھ فورج کے درمیان جنگ ہونے والی ہے۔ ہرغازی پاہتا تضا کہ جلد سے جلد ہالاکوٹ بہنچ حامے ۔مولوی صاحب جل نہ سکتے تھے۔انھیں چاریا ٹی پرلٹا کر جار آ دمیوں نے انتظالیا۔ اران کی صبح کو دہ اس حکمہ دریا کے مشرتی کنا رہے پر نمودار ہوئے ، جمال بالا کوٹ جالے آنے کے لیے بل بنا مواتها- برئي ايك رات بمليستيه صاحب كي علم سعة وراكيا تقا- فازى دره كا فان كى طرف پلط كسى كُفاتْ سے درما عبوركريں -حبب وہ ان پہاڑوں پر پہنچے اجوقصبہ بالاكوٹ كے شمال ہيں ہيں تومعلوم ہوًا لرجناكن عنى مركئي مبت سے غازي شها دت پاگئے ۔ جو ياتی بچے، وہ واپس جارہے تھے ﴿ تجهط كول مين قيام المدادي صاحب اقى غازلوں كم مهراه نندها رئيني وجال تيد صاحب ک<sub>ا المیدا ور لبعض دوسری نحوا تبن تختیل ، بحشکول کے اخوند محمدار مقسم کھاکرکۂ رہبے متھے کہ میں نے ستیرصا</sub> كوزنده دمكيما ہے۔ حبن زمانے ميں شيخ و لي محمدا يک جماعت كے سائقہ خونز (سوات) جلے گئے تھے تاكم سیرصاحب کی املیپرکوسسنده مجتبینے کی کوئی ندمیرکریں بمولوی خیرالدین اور معبض دومسرے م**جا مدین ننده میا اث** 

بی میں رہے۔ بھر شخطی کو نی خال بختاری براصرار اپنے ہاں لے گیا۔ کچر مدت بعد شخص موصوف نے مو لوی فیرالڈین اور دوسرے اصحاب کو بھی بلالیا۔ مولوی صاحب نندھیاٹر سے روانہ ہوگئے ، لیکن بھٹکول پر بہن کو لوند محمدارم کے باکس محمدارم کے باکس محمدارم کے بالات سے ابھیں لیتین سا بھگیا تھا کہ سسیدھا حب کی میں دہاں نہ جاؤں گا ۔ دوسرے اخو تدمحمدارم کے بیانات سے ابھی لیتین سا بھگیا تھا کہ سسیدھا حب زندہ ہیں۔ تین فرمسلم ان کے ساتھ تھے ؛ عبواللہ ، عبوالکہ ہم اور عبوالرحیم - بحد کے مالات معلوم نر ہوسکے۔ زندہ ہیں۔ تین فرمسلم ان کے ساتھ تھے ؛ عبواللہ ، عبوالکہ ہم اور عبوالرحیم - بحد کے مالات معلوم نر ہوسکے۔ نہولی حاص حدیث کا ذکر کسی سلسلے میں آیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن والیس آئے گئے تھے ۔ اس خیمت میں کو فی خاری میں بست حقیقت میں کو فی سند بین کو فی ماری میں او نیا تھا ۔ والوی نے کھھا ہے کہ بست ہی میں ، دور اندلیش بلند بایہ نظا ۔ والوی نے کھھا ہے کہ بست ہی میں ، دور اندلیش اور علیم میں ج

میں فیمولانامنظرالدین شیرکوئی مرحوم ایڈیٹر" الامان "کی زندگی میں مونوی خیرالدین کے خاندان کے حالات دریا فنت کرنے میں کوئی دخیفہ سعی اٹھا نہ رکھا، کیکن افسوس کر کچھ علیم منر پر سکا۔ مولانام ظہرالِدین کی دفاست کے بعیسے ڈیفحص و دریا فنت کاکوئی در لعیرسی ابتی مزر ہا \*

مظفر آبا و سع والیبی کا راستم مظفر آبا و سے وابی کا راست سید فلام سن شاہ کا ظی کی تین کے مطابق یہ تعانہ مظفر آبا و سے وابی کا راست مطابق یہ تعانہ مظفر آبا و سے گر ستبدل اور کنڈا ہوتے ہوے نورسیری، وہاں سے دریا ہے کشن گذا کو عبور کرکے گھنڈی بیراں، پڑسچا اور کموٹی کہ کری سے سید پور؛ بھر نور گی جمال سے بالکوٹ وس گیارہ میل تھا۔
گر دھی جبیب اللہ فال کا راست سمل تھا، جو اس لیے اختیار ندکیا کہ اور سکھول کا نشکر توجود تھا ،

المعصوال باب شیخ بلند سجن اور شیخ علی محد

مشیخ بلند بخت سرد بهند میں ستیرصاحب سے ملے تقے جب آپ نے میر بطر منطفر نگرا ورسهارن بور کا دورہ کیا تھا۔ یہ غالباً سرد مہنہ میں ملازم تھے۔ وہیں بعیت کی۔ مبعیت کے بعد سمبرتن تحریک جہا د کے لیے وقف ہو گئے اور مجاہدین کی مہلی جماعت میں شامل مہوکر سرحد مہنچے - اپیٹے اوصاف ومحاسن اور فنو ن سپرگری میں مهارت کے باعث ابتداہی سے متاز اصحاب میں محسوب تھے بہتیرصاحب نے قیام خرکے زمانے میں زیو سے قواعدا درجا ند ماری کرانی شروع کی تھی تو مختلف جیشوں کو مختلف اصحاب کی تربیت میں دے دیا تھا۔ ان اصحاب میں سے ایک شیخ بلند بجت بھی تھے معلوم ہوتا ہے کہ اہم کام بھی اٹھیں سونیے جاتے تھے ،جس سے ان كي خطت كايته چاتا بع عناني حبب اطلاع ملى كه بائنده خال تنولى فرارك احتطراب مين زنبوركين حجورً گیا ہے اور انھیں لانے کے لیے امکی تجربه کارا دمی کو بھیجنا ضروری ہوگیا تو یہ کام بین بلند بجت ہی کے حوالے مولا - والخصول نے شیخ محد اللحق گر کھ پوری کواس مہم رہیج ناچا اوست پیجنو علی نقوی نے یہ کام اپنے ذیتے ہے لیا۔ کو کنٹیری کی جنگ میں بھی شرکیہ تھے۔ امب کے محصورین نے جب حوالگی کا فیصلہ کیا توان سے گفتگو کے ليه بهي شيخ موصوف سي كو بيني أكبيا تقا « صبرواستقامیت إ نتح اسب كے بعد چيترانى كا محاصره طول بكر كيا اوراس غرض كے يسولوں

صعیرو استگفامیت افتح اسب کے بعد حیترا بی کا محاصرہ طول بکر گیا اور اس غرض کے بیسے تو پول کی ضرورت بیش آئی توستیدصاحب نے میشیخ موصوف ہی کو بیش نیس غازیوں کے ساتھ بنجتا رہیجا تھا کہ وہاں سے برحفاظت تو بیس ہے آئیں۔غیر حاضری میں ان کے جھوٹے مجھائی میشیخ علی محمد شہید ہوگئے بیشیخ بلند بخت کوسفر براجوت میں برقام ستھا نہ برغم انگیز ضرطی تو اس بکی صبر نے فرطا یا: " المحمد نشد کی ہمارا بھائی جو مراد لے کم ایا بھا' وہ بوری ہوگئی۔ ہم سب کو المشد تعالیٰ شہاوت نصیب کرے "

فلعدارا مسب | سزاره كي جانب بيش قدمي كامعا لمدمع ض التوامين پيژگيا توستيد صاحب شاه معيل ب بیں چیورکر خود سنجتار چلے ائے تھے اور اس پاس کے میدانی علاقے کا دورہ مشروع کر دا تھا۔ گڑھی اللح وفي بين معلوم سؤاكرمسروادلث ورا وراحدهال كمال زفي بهعت برى فدج لے كرد بنگ كے ليے أ ديم الل ستیصاصب گڑھی دمان رنی سے قروتشریف لے گئے اورولانا کو بھی اسب سے بلا لیا۔ شاہ صاحب عاذامب كي تما م انتظامات شيخ بلند بخبت كے حالے كرديے بيجرت ثانية كك شيخ كا إدا و تب اس بى يىل گزرا اور دە جنگ مايار يا فتى پىشا دىمىن شرىكىب ندىموت ، منان عو تمیت اسلطان محدفان اور بعض دوسرے خوانین کی سازش سے مجابدین میدانی طلاقے كے مختلف ديدات ميں شهريكيے واچكے توستيد صاحب نے بنجبًا ركو جيورٌ دينے كا فيصله كرليا -اس قت ا ایک شیخ بیند بینت فانے ایوں کی ایک جاعت کے ساتھ امب ہی میں مقیم تھے اور ان کے ماتحت مانظ مطلقی کا ندصلوی کو چیتر با بی میں متعلق کر دیاگیا تھا۔ بہا ہدین کی در دناک شہادت نے مفسدوں کے حرصلے بہت بڑھا ویے تھے اس لیے کم اضیں بقین عقا ، مجابرین کو امداد منرمل سکے گی۔ جنا نچرامک مرتب سردار ما کندہ خال فے شیخ بلند بخت كوربنام بهيجاكر ممارع تمام مقامات خالى كودو وردجنگ ك يد تيار موعا و يشيخ ك باس أكرج ست كم غازى مقع الميكن بي توقف جواب دماي "سهم ميرالدندين كي حكم ك بغيرالك النج زمين هجي منبس جهورا سكة يجنك كرنا عاسة بروتوشوق سے كرونكيمو" جب شيخ كو اطّلاع ملى كريا ئندہ خال كفتل إنى كے كھا سے ا بنالشکر در ایکے غربی کنارے پر بہنچار ہا ہے اور وہ صرور اسب پرحملہ کریے گا توا تھوں نے غازیوں کو حکم دے دیا کرنستی سے جوم کا نامت منہدم ہیں ان میں سے مکٹریاں نکال کر گڑھی میں لے او جا کہ مکٹری کے لیے باہر جا کی ضرورت مذرہے۔ دو تدبیس گرطھی کے اس طرف لگا دیں؛ عدھرسے حملے کا خطرہ تھا۔ایک ترب مشرق میں اور دوسری مغرب میں نصب کا دی۔ بائندہ فال نے حملہ کیا الیکن وہ سشرقی سمت کی فاربندی کے برونی علق میں ایک مرتبہ اک الگانے کے سوام بحد د کرسکا ۔ بس مجتبی روز کی مش مکش کے بعد ناکام اوٹ گیا + تصب للعین ا ایک روزکر ملیاں کی جانب سے بوسکھوں کے زیرا قتدار تھا۔ آواز آئی کیکسی معتبر آ دمی لودرما يرجيجو الكب صروري بيغام بهنجانا سبع بمشرخ مبند بجنت نے اللي بخش لام بوري احسن خال سأكن زاني

اور ایک اور آدمی کو جیجا معلوم مؤاگر سکورسروار کی طرف سے ایک خطائی ہے - اس کا مصنون پر تقالہ غازی بہت بہا در ، امانت دارا ور نمک حلال ہیں - انھوں نے شجاعت کا حق اداکر دیا۔ گروھی میں پائندہ خال کا جوسامان ہے ، وہ اسے دیے دیا جائے اور قانری ہمارے پاس چلے آئیں ہم انھیں عرت کی مارڈ دیں گے - شیخ نے جواب میں کہلائیمجا:

ا پیے سردار سے او وکرم امیرا لمونین کوتا ہی فرقان این حضرت کے مکم کے لیغیرکوئی کام نمیں کرسکتے۔ اپنے وطنوں سے اس لیے اسٹے بیں کوکا فرول سے جنگ کریں۔ فرطک میا ہے اسٹے بیں کوکا فرول سے جنگ کریں۔ فرطک میا بی سے کیا غرض یہ بھاری موت اور زندگی امیرا لمربغین کے ساتھ ہے۔ قاور ذوا لجلال کے سواکسی سے نمییں ورقے ۔ پائنچہ فال اور اس کے شکر کی کیا حقیقت ہے جاگر نہیں سے بیدا ہوتا ہے جاگر نہیں سے بیدا ہوتا ہے۔ ہاگر نہیں سے بیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنی جا نیں فدا کے داستے میں فریان کر بھی بیں۔ پس بیسی کیا ڈرہے ؟ بھاری طن سے کہ دینا کہ بھر بھیں ایسا بیام نرجھ جا جانے ،

ادی هدل اور بینامیس جروع موسے ، سیماوٹ ایشنی بلندیخت نے عشرہ میں طہر کر اپنے تمام فا زیوں کواکھاکیا ، پھر برڈھیری دوادی کے بھرار میں سے بالا کوٹ چملر) میں سیدصا حب سے جاملے۔ بعد کے حالات تعضیلاً معلوم نہیں۔ صرف اتنامعلوم ہے کہ بالا کوٹ میں شہادت پائی سے پیجھ فرنی نقوی نے شہادت کی کیفیت یہ بتائی ہے کہ میدان جنگ میں بیکھے مرکز دیکھا فرٹھ سے تقریباً ، می تقدم کے فاصلے پرابرا ہم عال سے میں ان کی طرف جانے لگا تو وائیں جانب سے ان کی طرف جانے لگا تو وائیں جانب سے ان کی طرف جانے لگا تو وائیں جانب سے ان کی طرف جانے لگا تو وائیں جانب سے ان کی طرف جانب ایرا ہم خال کے پاس وہ جہا ہی ان جانب ایرا ہم خال کے پاس وہ جہا ہی ان کے باس وہ جہا ہاں جاتے ہوئے والی کے پاس وہ جہا ہی جانب کے باس وہ جہا ہی جانب سے انسان کی جانب کے باس وہ جہاب کے باس وہ جہاب کے باس وہ جہاب کہ ان کے باس وہ جہاب کہ کار میں کے باس وہ جہاب کہ کار میں کی جانب کے باس وہ جہاب کہ کار میں کی جانب کے باس وہ جہاب کہ کار میں کی جانب کی جانب کی جانب کے باس وہ جہاب کہ کار میں کی جانب کی جانب کے باس وہ جہاب کہ کار میں کی جانب کے بات کے بات کی جانب کے بات کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کے بات کی جانب کی

بائين طرف چھے گئے اور وہيں گولی کھا کرجام شہادت نوش کيا ﴿ معلوم مہوّنا ہے کرجیب میدان جنگ میں ستیرصاحب کی گم شدگی کا اُ واز ہ مبند سڑا اور فدانی ان کی ملاش میں سراسیمہ وار میچر نے لگے تو سینے بلندیخبت بھی اپنی حفاظت سے بالکل ہے پر وا ہوکر ٹلاکٹ میر تكل ركيد \_ اسى حالت ميں كولى كى 4 على مي البيشيخ ببند بخت كي تقيقى حبائي تق -غالباً محامدين كي بسلم قافليمين شرك د محقی اس لیے کدابتدائی فہرست میں ان کا نام نظر نہیں آتا ، لیکن اس میں شبهبین که این بیمانی کی طرح بهت محتاط و دوراندیش اور بهت ور تقے بینانچیر ستیر صاحب نی جب سرداران پث در کے آخری فیصلے کا مخترارا دہ کرلیا اور اس سلسلے میں خرسے اوتمان زنی پر حملے کامنصوبر تیار موگیا تواکی جماعت درہ خیبر کی سمت جیجی گئی تھی تا کہ وہاں کے لوگوں کوا تھاکرلیٹ وربیا قدام کے لیے ' الماده کردیا جائے۔ اس جاعت میں ستیا حمد علی مولوی ظهر علی ظیم آبادی 'مشیخ ولی محکولیتی وغیرہ ا کا بر کے علاوه كيشيخ على مخد بجي شربك عق . عام خدمات معدم مواب كشيخ موصوف بشتوب تكفف بولت عقد جنا بخيجب فازي ذيده میں رات کے وقت بار محد خاں در انی کے شکر پر جملے کے لیے نکلے مقے اور راستے میں انفیس یار محد خاں كرسوار مل كئ مصح توان كے تمام سوالات كاجواب الشقومين على محد مى نے ديا تھا۔ شيخ موصوف ان منتخب سوارو مهي مجي شركب تقير منجعين مولانا شاه أسملعيل فيستييصاحب اوريا ئهنده فال كي ملاقات كهوقت مقام طلاقات سيقريب ايك خفيه عبكه كهر اكرديا عقا ﴿ شہاوت | نتج امب کے بعد پائندہ خاں کا ایک اشکر حجتر بابی کی گڑھی ہیں محصور ہو کیا تھا جوا<sup>ب</sup> سے تقریباً جیمیل شال میں درما کے کنارے واقع تھی۔ غاز ایوں نے گڑھی کا محاصرہ کرایا تھا الیکن تو ایول کے بغیراس کی سخیرشکل نظر ہوں تی متی۔ مولا ناشاہ اسمعیل محاصر فدج کے سالار تھے ۔انصوں نے کڑھی کی لارد برجی طننے کے لیے سیر طبیاں منوالی تھیں اور دریا کی سمت بچھوڑ کر گڑھی کے اردگر دا پینے مختلف جیش مورجوں میں بڑھا دیے تھے۔ تو میں لانے کے بیے آدمی نیجتار چلے گئے تھے۔ ان کے انتظار میں حملہ ملتوی ہو کیا تا

اس اثنا میں حافظ عبداللطیف کوخداجانے کیا سوجی کہ مولانا کوا طلاح دیے بغیر بیطورخود مورجی امیں بھر بھیر کر خازیوں سے کہ دیا عصر کے بعد گڑھی برجملہ ہوگا۔ انھیں غالباً خیال تھاکہ ایک مجا بھانہا قدام سے گڑھی فتح ہوسکتی ہے اور قوپ کے انتظار میں معظل بیٹے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خازیوں نے سیجھا کہ بیغیام خودمولانا ثناہ کہ بھیل سنے دیا ہو گا۔ چنا نجہ وہ عصر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی اجائگ گڑھی پرجملہ کور ہوئے۔ حافظ عبداللطیف خوڈ کہیں کہتے ہوئے سب سے آگے سفے جملہ کورکا نموں اورخار بندلوں سے گزرتے ہوئے گڑھی کی دیواروں کے باپس بہنچ گئے۔ اس وقت مسیر ھیوں کی ضرورت پڑی جو مولانا کے نتیم میں تھیں۔ سیر صیاں مائلی گئل قرمولا نا حیران کہ جمدی نکلیں اور غازی او برمزہ بہنچ سکے۔ تاریکی کھیلی توسب کو توریوں میں والیس ہونا پڑا۔ اس یورٹ میں ہوجینہ غازی شہد ہوے 'ان میں سے ایک شیرے علی محد سے

للَّمِيْتِ الشَّيْخ بلند مُنِت اُس وقت وَبِين لانے کے لیے پنجتا رگئے ہوے تھے۔ والسی بین سھانہ پہنچکر بھائی کی شہادت کی خبر ملی۔ امب پہنچے توسستیدصاصب فیصسب بعمول محسّب سے پاس بٹھا یا۔ کچھ در بھائوں رہے، کھرشہ یدکی تعزیت کرتے ہوئے تستی دی:

آپ کے بھائی جومرا دیے کرانٹد کی راہ میں وطن سے نکلے تھے، وہ اوری ہوئی ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندی کی راہ میں صرف کرد سے اور ہم ست کا راضی ہو ہی ہم سب بھائیوں کی مراو ہے ،

بھائی کسے عوریز مندیں ہوتا ، بھر ایسا بھائی جو دنیا میں خیر وسعادت کا قابل فخر پیکر تھا۔وطن سے دوری کا عزیزوں سے ملک گئے اورا قربا سے مفارقت کی حالت میں موت آئی۔ہم لوگوں نے زندگی کے جوتصورات قائم کر رکھے ہیں ہشتے مائند بخست ان سے فارغ نریحے۔ اضیں بھی ہررکشتہ ولیسا ہی عزیز تھا ، جیسا ہمیں موریز ہے ،

کر رکھے ہیں ہشتے ملند بخست ان سے فارغ نریحے۔ اضیں بھی ہررکشتہ ولیسا ہی عزیز تھا ، جیسا ہمیں موریز ہے ،

لکین ایک بلند تر جذبے اور رفیع ترف سب العین نے ان کی تمام محبتوں اور علاقہ مندیوں کو دوسر سے ہی ساپنے میں والے مال دیا تھا ،

# نوال باب مولوی ظهر علی طبیم البوی

يى فالباً اسى زوافى يرستيد صاحب سي معيت كريك تقع ، جب أب كى دعوت اصلاح كالشهره الوا عقاء سفرجج كے سلسلے میں ستیدصاحب عظیم آباد پہنچے تو اس حیثیت میں مولوی غلمرطی سے مكان پر گئے ، گویا انسے دربینه مراسم تقے نیز اس موقع پر روایات میں مودی صاحب کے اہل وعیال 'ا قربا اور اہل محلّہ کی بہیت کاذکر ہے۔ خود مولوی صاحب کی بعیت کا ذکر نہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تولوی صاحب سفر جے سے بیشتر بيت كريك عقد موصوف نبأ ستيد تقا وراودهي كطره مين ست تقه وعوت وارشا و اونے دریے کے عالم ہونے کے علاوہ مولوی صاحب براے غیر شخص تھے بعیت کے ساتھ ہی دعوت اصلاح مشروع کر دی۔ مبصل اوقات ہوش کے عالم میں منکر پیٹروں کو بزور مٹا دیسے ہر بھی اما دہ ہوصلتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع رتعزیے کو نقصان مینجایا ۔ اس بنا برمولوی صاحب کے خلاف مقدم قائم ہوگیا -ایک شخص نے ضبانت دے کر انھیں گرفتاری سے بچایا۔ مولوی صاحب ضمانت بردیا ہوتے ہی وطن چیورگر گور کھ پورجا پہنیجے ۔ وہاں بھی دعوت اصلاح جاری رکھتی۔ جینا کنچیمرلوی حبفه علی نقوی نے اپنے والدماجد ستيقطب على كے حوالے سے الكھام كرمولوى ظهر على كے وعظوار شادسے اكثر لوگوں نے ہدایت یائى - ایک مسلمان زمیندارنے دوسکی بہنوں سے بیک وقت نکاح کر رکھنا تھا ستدقطب علی نے بار باراسے منع کیا؟ شری مسئله بتایا الیکن وه جواب دیتاکه بهاری براوری میں بروستور پہلے سے چلا اس باسم کیول جھوڑیں؟ سسيدقطب على في مجبور موكراس سي سلام كلام بندكرديا - مولوي ظهرعلى ان اطراف ميس پينچ اورائفول م تلقین کی تواس نے معاً ایک بیوی کوطلاق دے دی۔اس سے تابت ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مح بیان میں فدانے فاص ناثیرود نعیت کردی تقی د

مولوی صاحب نے بلے چون وجرا اس حکم کی تعمیل کی الیکن خلا کی ترحمت و پیچھیے کہ ان سکے جاتے ہی ا مقدّر ختم ہوگیا بحقیقت یہ ہے کہ ستید صاحب اپنے تمام خلفا اور داعیوں سے شان عزیمت کے متعاضی تھے۔ اس کے بغیراصلاح کا کام پورانہ ہو سکتا تھا۔ مولوی مظمر علی بہذا راض ہونے کی وجہ بھی بھی کھی کم و متعام مربت میں ثابت قدم مزر ہے اور مقدّمہ قائم ہوتے ہی زنج کرنکل گئے و

قا فلم مجا مرین استیصاحب کی طرف سے بلاوے کے خطوط پہنچے تو مولوی صاحب مجاہدوں کا قافل کے کرسرعد گئے تھے یا کم سے کم وہ بالکل ابتدا فی قافلوں میں مقام جہاد پر پہنچے گئے تھے 'اس لیے کہ جنگ شیدو

گے بعد جو نازی نیگلئی مینچے تھے اور میں مولوی صاحب کا نام موجودہے ؛ ر

میں ایسی آتا ہوں ۔ ہرشخص میں مجھتا کہ باوٹ میں کا نٹا چبھ کیا ہوگا ، جسے نکا لینے کیے لیے دم محرکو مبیٹھ گئے ہیں شاه المعيل ان كے باس بېنچے تو حقیقت حال بتائی۔ ساتھ ہی کہا' آپ میراضا ل نرفوا مئیں۔ پیلے گڑھی کا فیصلہ ربيي فتح كے بعد دمكيد كيجيئكا ميں كس حال ميں ہوں ، مردان فتح ہوگیا توشاہ اسماعیل نے اس جنگ میں دوغا زبیر کے کارنامے بطورخاص قابلِ ذکر بتائے۔ ان میں سے اکیب مولوی مظہر علی تھے کہ سخنت زخمی ہونے کے با وجود اپنی حقیقی حالت جتم جنگ تک کسی ریظام نه بهوشیدی ۴ پشاورمیں منصب قضا پشاور فتح ہڑا ورستیدصاحب اپنے غازیوں کے ساتھ وہاں پنیچے قرمولوی مظر على صاحب نے مهابت خاں كى سجد میں نطبے دینے شروع كيے اجن میں سورہ صف كى تفسیر نهایت السید الفاظ میں بیش کی-اس وجرسے وہ اہل ب ورمیں بہت ہردل عزیز ہو گئے۔ جنانچیسلطاً اَن محمد خلار درانی سے معاہدة صلح كو بعدب اس كے حوالے كيا ا وروبان قاضى كے تقرر كاسوال ساسنے آيا تو سولوي على على إى أس عدد الم الم المنظم في الم علم فيضل اورزبد ونقوى كما الله ويربات بين منظر مقى كرابل ليشاورا عنين بهت ببند کرتے ہیں بستیصاحب بیث ورسے پنجتاری طرف روان ہوئے تو مولوی ظهر علی میکنی تک ساتھ گئے و إلى ساب ور لو لتے - كيسر عالم ناسوت ميں ملاقات مفتد مز تحقى ٠ ور انبول کی برعمدی اسلطان محمد فال نے پشا ور بردوبارہ قابض ہوتے ہی سازش کا جال ، پھاتا شروع كرديا تفاحب اس ف انلازه كرايا كرميداني ملاقے كے اكا براس كے مم نوابن كئے ہيں قرمولوي ظلم على كحقم كملانزاع برأما وه موكيا-امك روزمولوى صاحب اس كحياس بننج قوفراً سوال كميا كرمير سع بجائئ يأرخونال كوكيون قتل كياكيان سائقيول في الك ببنكامرسا بياكرولا مولوى صاحب في جواب وياكشور عجافي سے كې الله نيين - بارى بارى ايك ايك سوال كروا ورجواب سنتے جاؤ - مچرتمام تفسيلات كھول كربيا نكين اور ابت كردياكه خادس خال اوربار محميضان سے جوسلوك مؤا ، وه شرعاً بالكل عائز تصاب مولوى صاحب نے ير حالات ستيرصاحب كولكم يهيج - أب كي عكم سي شاه المحيل في الكيم فصل خط لكها ، حس ميس سلطان محلا کے تعام اعتراضات کا جواب درج تھا۔ یہ خطمولوی خطبر علی کے پاس بھیج کرتا کید کردی کہ کوئی شخص طعینان

کے بیے سوال کرے تو نرمی سے جواب وسے دیں - بجٹ کی فوبت اُنے تویر تحریر حوالے کرکے اُس طلے مئیں ، مثان احتنباط إسستبيصاحب سيسلطان محترخال كي صلح ارباب فيين الله خال نے كوا في تقي اور جيد ں کیا تھا کہ اگر پسلطان محید غال نے دوبارہ خیانت کی تومیں اس کا ساتھ بچیوڈردوں گا۔ بٹ اور کے حالات گریئے تے دیکھے توار ماپ نے مولوی ظهرعلی کواطلاع دے دی تھی کر بچھےسلطان مختہ غاں پراطبینان منیں رہا۔ آپ میرانونین سے والیسی کی اجازت لے لیں مولوی صاحب بڑے محتاط اور حد درجر فرض مشناس بزرگ نھے۔ انھوں نے مناسب مزسمجھا کہ تمام عالات کااندازہ کیے بغیرکوٹی بات تکھیں اورعجلت میں غیرمثق اموریت پر صاحب تك مينيانے كيم تكسب بوں ، مشها وت | ایخیین حالات میں سلطان محمد نیاں اور اس کے دربار بوں نے مونوی نظیر علی کولیشا ورمیں شہید کرادیا۔ مثها درت کی تفصیل صرف اس ندر معلوم موتکی که ایک روز سلطان مخدخاں فیضروری مشودے کے بہلنے سے مولوی صاحب کو ایک خاص کر سے میں 'بلوایا۔ وہ پہنچے تو *ہر طر*ف سے ایک دم ان پر ٹلواریں پڑنے ملکیں۔اسی عالت میں وہ واصل بحق ہوئے۔ را ولیدں کا بیان ہے کہ مولوی صاحب مہست بڑے عالم امتقی ، ذکی الطّبع، صاحب اخلاق لیسند مدیره وا وصا ف جمیره ، ستیرصاحب کے مخلص معتقد اور محت راسخ تھے موصوف میرگری كے فن میں مكتا سے زمانر اور شیاعت و بها درى میں ميكانر مانے ساتھ سقے ،

دسوال باب مشخرم سطی گورهیوی

نسبت مقام سے تلاہر ہے کریگرر کے اوشدہ تھے معمولی علیم بائی تھی ۔ شاہ عبدالعزرز محدث دہلوی علىسىپ فىص كەشۇق مىں اپنے وطن الوف سے پىدل دېلى چىنچى - بىراس زمانے كى بات سے اجب مستىر ماما امک بڑے قافلے کے ساتھ جج کے لیے گئے ہوئے تھے کیٹن اسمی نے شاہ صاحب سے بعیت کی در نوا سست کی قرچهاب میں ارشا د منواکه میں گوناگوں عوارض میں مبتلام ہوں میرانوا سم محمداسمتی درسس وندر میں میں مشخول ہے۔ -مير فليفرستيا حدوالس أنين كوتوان سربعيت كرلينا يشيخ اسطى في عرض كياكرس أب سوبعيت كا آرزد مند مون - عرف دس روزو ملى مين عشرون كان مجيرواليس علاجا وُن كان اس بيه كرمير ساح جيوت حجيو سنّم بيخ بين اوران كوكزارك كى كونى سبيل نبين ، سعیت استدماحب جے سے والس آئے قرشاہ عبدالعزیز کا انتقال موجکا تھا ۔ شیخ اسٹی بیعت کے شوق میں ستیصاحب کے پاس رائے بر ملی پہنچ گئے اور پہیست کرلی۔ جندر وزکے بعد ستیرصا سبنے خاتوادہ اے فيض روحاني مح معرول مح مطابق منصب خلافت ديناجا إلوشيخ اسطي في عدر ميش كياكه مي قرأن مجيدا ورجند ضروري مسأئل دين كيمسوا كمجينهين جإنتا منصب خلافت اسد مناحيا بسير، جسد دين كاوسيع علم حاصل مو-ستیدصاصب نے بیت کلف فرمایا کرمیراعلم بھی اسی قدرہے۔ شیخ اسٹی نے عرض کیا کہ ہمارے وطن میں ایک بزرگ عالم دین ہیں جوہر وقت یا دِفدا میں مصروف رہتے ہیں۔انھیں خلافت عطا فرمانا مناسب ہو گا۔ سیدصا نے فرما یا کہ میں آپ کو بھی خلیفہ بنا تا ہوں اور اس مزرگ کو ساتھ لائیں گے تو اتھیں مھی خلافت دیے ووں گا۔ سيسخ كالشارة سنيقطب على كم طرف عما حنجعين منصب قلافت طينه كى كيفتت ان كے عالات على وردة ميمو المجرت استدصاحب مجارین کی بہلی جاعت کو لے کرجها دکے لیے سرحد تشریف سے گئے توشیخ اسخی کا

ول بھی اس کارخیر میں مشرکت کے واداوں سے بے تاب ہوگیا۔ بینا نجہوہ بال بیّی کوخدا کے حوالے کرکے گھرسے نکل بڑے ۔کچھ مقت عظیم آبا دمیں عشرے رہے جو مجا ہدین کا ایک بڑامرکز تھا۔ بھر ایک قانعے میں شر کی ہوکر د بلی پہنچے اور شاہ محتد اسطی کے باس مقیم رہے -اس زمانے میں مولوی ستیدمجوں بنلی اپنے قافلے کے ساتھ سرعد سے والیس آ چکے تھے۔ اس وجہ سے عاز مین جہادیراک کوندا فسردگی طاری ہوگئی تھی اور قافلوں کے حالنے کا سلسلەم عرض تعطّل میں پیرچیکا تھا۔ بیشنخ محمّرانتحق ارباب عزبمیت میں سے تھئے۔ عام افسردگی ان کے عرم ویجّت پر تطعاً اثرانداز نرم پرسکی - وه صرف جار رفیقوں کو لے کہ فقیرا نرایاس میں نکل پڑسے اور سکھوں کی حکومت سے لزرتے ہوئے سیدصاحب کے باس بینج گئے - چونکہ یکل پانچ آ دمی تھے 'اس لیے جاعب مجاہدین میں " برنج تن " كرلقب سيمشهور سو كن + جن**ٹاک مل**ار اسٹینخ صاحب تمام لٹائیُوں میں شرکیب رہے -مایا رکی جنگ میں انھوں نے مردا گلی اور ع<sup>رمیت</sup> کا پونقشہ پیش کیا ۱۰س کی صحے کیفتت الفاظ میں نہیں سماسکتی۔ ستیصاحب کے عالات میں بیان سر جبا ہے کہ سواروں کا حبیش ایک انتفا تی غلطی کے باعث غنیم کی ترکتاز کا مرف بن کرمنتشر ہوگیا تھا۔شیخ اسپخت جوش شجاعت میں گھوڑا کے کرسواروں میں شامل ہو گئے تھے ۔ایک ورانی سوار نے نیزے سے ان پرجملہ کیا۔ وہ واربجانے کے لیے دائیں جانب میچکے نیزے کی انی سینے کے بجائے بائیر اُندھ میں گھس گئی۔ بچراور درّانی سواران براوٹ ہے ہے سیشی نے مقابلہ جاری رکھا الیکن بُری طرح زخی ہو گئے ۔ دائیں اِنھ کی انگلیاں کو طبیع الوارى ايك ضرب سرير بياى - بائيس كنده يزيزے كے زخم كے بعد الوار كا بھى ايك شديد زخم لكا 4 زخموں سے پٹھر مہوجانے کے باعث ارشے کی سکست باقی شرمہی توسیسنج نے اپنی رمل ایک فازی کے حالے کی تلوار دوسرے فازی کو دے وی جس کے پاس تبر کے سواکوئی ہتھیار نرتھا اور ان دونوں سے کہا | کریر غاد کا مال ہے۔میں اُپ کو امیر سیجھ کر ورتیا ہو ں۔امتیدہے <sup>،</sup> آپ ان کا حق ا دا کرنے میں کو دئی وقیقہ سعی الخطا نرکھیں گے۔ بچرا سبتہ استہمیدان جنگ سے مایا رکی طرف روا مزہوے -راستے میں میاں جی محی اللّٰدین مے 'جن کا باؤں سخت زخمی مہوجیکا تھا اور وہ سہارے کے بغیر جلینے سے عاجز تھے مشیخے اسٹی کے ہاتھ اکر میں مُری الم زخى مو چكے تنے اليكن الخصل في ميان جي محى الدين كوسها را دے كرا محالا ورسائھ لے كرا مستر آسبت

چلے۔ تھوڑی دُورِ جاکر دونوں کوغش آگیا اور زمین پرگریٹ - بچسر پوش آیا توایک درخت کے سائے میں وأزنيت كنه . وَ أَنْيُول كَيْ تُسْكُست كے بعد مرلوی سند عفر علی نقوی مؤلف سی منظورۃ السّعداء "شیخ کے پاس پہنچے تو النوں فیسب سے پہلے اڑائی کا حال یو چیا۔ فتح کی خبرسُن کر جینز بسترت سے فرمایا کہ آؤ کھائی! کلے سے لگ جاؤ۔ پھرکہا: برحدمیث میتی ہے کہ شہ بدوں کے سکرات موت کی کیفیتت ولیسی ہی ہوتی ہے اجھیے میں کو چيوني كافيد ميراجهم زخون سے بچر موكيا المكين كا تا يجيف سے زيادة تكليف نهيں بوئى ب " ويواندنشاه " على سے تمام زخم اچھ ہوگئے ، ليكن أنگليال كث جانے كے باعث ان كادايال التح بندوق یا تلوار چلانے کے قابل نررائقا۔ تاہم انھوں نے مجا بدین کا ساتھ نہ بچپوڑا۔ کچھ مدّت تک فروسہ (نزو امب) میں تقانیداررہے -اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول ماک کی محبّت ول پر بہت غالب تقی-ایک ترتبر مولانا شاه المعيل في وعظ مين وَالَّذِينَ الْمَنْفَلَ اللَّهُ اللَّهُ " كَيْفْسِيرِيرْكِ يُرِيَّا شَرْ للازمين فرما ني - شيخ محد منخ پراس وعظ کا اتناا ثر ہواکہ ہے اختیار ردنے لگے اور کھا ناپیٹا ترک کر دیا۔ مولا ناکواس واقعے کاعلم ہوًا تو مُلِا كر وجہ پوچھى سٹینے نے كہا كر بھھا بنى بيوى مصحبّت ہے اور مروقت اس كاخيال رہنا ہے۔ يصورت والذين أمنوا أشد حياً تشرك منافى ب- مولاتانے يو تياككيا اس وقت جي سي كيفيت حتى، حب آب وطن میں مقے بجواب دیا کہ اس وقت توریکیفیت نرتھی سکیناب بیخیال ول سےزائل ہی نہیں ہوتا -مولانا نے بھر نوچھیا : کیاآپ بیوی کی محبت کے بوٹس میں نشکر اسلام کوچھوڈ کروطن حا سکتے ہیں ؟ جواب دیا برگز نمیں مجھے ول پر اتنا قا بوحاصل ہے کہ بناں اگر ہزاروں کلیفیں بھی بیش آجا مئیں توخوسٹی خوسٹی حجسیل لدل محا اوروطن كاقصد مذكرون كايمولاتا نے فراما: كيراطمينان ركھيے كواپ يقيناً استدحباً ملتر كے كروہ ميں شامل ہيں۔ اس كے بعد كھانا كھاما ؛ ا كيب م تسبرت يدصاحب كا وعظائن كرشيخ محمّد استحق كے ول ميں بير وسوسىن بيھ كيا كدان كا انجان لوث خلل سے پاک نہیں۔ چنانچے شدّت برنج وغم میں خورونوش سے ہاتھ اٹھا لیا یستیصاحب نے کہا کرتستی دی آوگمٹن له ما يجها كنشب يدمن سب القتل إلا كما يجد وحدكم من مس القرصة و

ہوے مشیخ صاحب کی اس والہا پر کیفتیت کو و کھو کرستیہ صاحب انفیس محبّت سے و بوانہ شاہ "کرکر 'بجالاً بالاكوط إ بالاكوت كى لطا في مين شركب عقر الكين ما ياركي جنگ مين دائيس با تقري انگليان كمش كني تقيين ا اں لیے ہندوق نرطلا سکتے تھے ا درائھیں گنڈا سا دے دیا گیا تھا۔ وہ مولانا احمداللٹرناگیوری کی جاعت ہیں شرکیہ ضے مولانا احمداللّٰدمیدان جنگ میں ستیرصاصب کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے نفونے لیے بعد کسی کوجات کاامیر بنادینا ضروری محصام مولوی ستیر صفرعلی نقوی کویمنصب بیش کیا توموصوف نے جاعت میں سے جن اصحاب کو اہل تربتا یا ۱ ان میں حا فظر مصطفیٰ کا ندصلوی اور مولوی محتسن بنازسی کے علاوہ شیخ متحمد اسلحق گدرکھ لوری مجنی تحقیم ہ سکھوں نے مٹی کوٹ کے ٹیلے سے اترکر بالا کوٹ پر بیش قدی مشروع کی تو مجاہدین قصیع کی سجد کلال میں اور اس کے اس باس تبت ہے ۔ سکھوں کی طرف سے کو لے اورکولیاں اولوں کی طرح برس رہی تھیں -مرادى ترجيفرعلى نقوى كے بيان كيمطابق اس وقت شيخ محمد الحق نے فرمایا: اب دا من شهادت كے سوا کوئی خیال با تی نہیں رہا۔ مجا ہدین نے فقصیعے سے اُرکرسکھوں پر تورش کی قوا بتدا ہی میں شیخ محمد اسخت کے بائیں بازد برگولی نگی - دایاں بازو پیلے سیکار تھا ؛ باما ل مجھی سیکار سوگیا تووہ یہ کہتے ہوئے تصبیعیں والیس آگئے کہیں اب صرف دعا کے قابل رمگیا ہوں ہ شها وسن من يقيني طور ريم علوم نه روسكا كده بنك بالاكوث مين ان بركيا گزري - حاجي غريب الشركوركه لوري ان مجارین میں سے تھے جرمٹی کو ط کے وامن میں الاتے ہوئے سکھول کے بچوم کے باعث قصید میں پہنچ گئے تھے۔ وہ فرواتے ہیں کیشیخ محدالی بالاکوٹ میں بہوش پیسے تھے ۔سکھوں کی فرج نے قصبے کی جنو بیست پیش قدمی کی توسیسے غریب اللہ ست سے کے راستے چلے گئے بہرخ محداسٹی چاکہ بہوش تھے اس لیے امیں الفاكرز لے جاسكے \_ بعد ميں معلوم ہؤاكہ جننے مجاہدين قصيد ميں زخموں كے باحث معذور ربائے تقے اسكتھوں نے

ان سب كوشهدير والا ورقصيه كواك إلكا دى شيخ محد اللي جي الفيس مين شامل عقد رجم الله تعالى و

# گیارهوان باب ارباب بهرام خان

یہ کال کے رئیس محقے جو بیشا ورکے قریب ایک مشہود مقام ہے اور فلین خیل قبیلے میں سے محقے - اہل وعیال کے ساتھ ستید معاصب کے خبر جانے سے بیشتر آب کے پاکسسس پہنچے - مال ، اسساب ، ہتھیار انگوٹ جو کچھ پاس محنا ، آب کی خدمت میں بہ طور ندر میش کردیا ، بہان کہ کہ المیس کے بعض قبیتی پارچے بھی گھر میں ندر کھے ۔ محت معند معاصب نے دو گھوڑ سے اور وو تلواریں رکھ لیں ، باتی ہر چیز والیس کردی اور فرایا کہ جھیار وغیرہ اپنے ماسے ہی وربی انسان میں اسے دی و

ا آرور انفیں دو گھوڑوں میں سے ایک کانا م اثر در تھا جوت بیصاحب نے اپنی سواری کے لیے رکھ لیا تھا کچولو ہ پر ورش کے سلسلے میں سیبا حمد علی را سے بر بایوی کوا میر بشکر بنا کر بھیجا تو سواری کے لیے انفیس اثر در کھوڑا دے دیا۔ بھولو ہ کی جنگ میں سبکھ اسے بکو کر اے جلے تو محد فال خیر آبادی نے پکار کر کہا: بھا بی والمونین کی سواری کا کھوڑا ہے۔ اسے شمن کے قبیضے میں نہانے دو ۔ بھر تہنا سکھوں کے اس گروہ پر حملہ کر دیا، جس کی سواری کا کھوڑا ہے۔ اسے شمن کے قبیضے میں نہانے دو ۔ بھر تہنا سکھوں کے اس گروہ پر حملہ کر دیا، جس کی سواری کا کھوڑ اسے۔ ایس میں اثر در بھی مارا گیا اور محمد فال باس اثر در تھا اور تھوڑی بی دیر میں اسے جھے الیا۔ سکھوں نے دو مارہ حملہ کیا۔ ایس میں اثر در بھی مارا گیا اور محمد فال

کارنا مے اخون ارباب موسوف ستیدها حب سے واب تکی کے بعدایک کے کے لیے بھی الگ نمہو کا اوراکٹر معرکول میں شریک رہے ۔ پٹ ور کے درّانی سرداروں نے مہندوستان سے آنے والے مجاہدین کے افول اوراکٹر معرکول میں شریک رہے ۔ پٹ ور کے درّانی سرداروں نے مہندوستان سے آنے والے مجاہدین کے افول کو کنٹروہ میں روک دیا جا اور کا بھا تو ستیر میں انتقاق سے جھائے لکل آئے اور جا نہ سکے ۔ ایسے آدمیوں کو مجھج دیا۔ ارواب محترم کی مزید سرگرمیوں کا جمالی مرقع فیل میں درج ہے :

ا - قیام خرکے دوران میں اتمان زئی اور نشاور بر بپش قدمی کی تجریز موٹی تھی توستیدها حب نیخیر کیسمت کے قبیلوں کو بھی امداد پر آمادہ کرنا بیا ہاتھا۔ اس سلسلے میں بعض ہندوستانی مجاہدوں کے علاوہ ارباب بسرام خان اور ان کے بھائی ارباب جمعیرخال کو بھی بھیجا تھا ہ

۲ ۔ نیجتار میں ارباب موسوف اور ان کے متعلقین شہتوت کے باغ میں رہتنے تھے جو آبادی سے ایک تیرکے فاصلے برجنوب مغرب میں واقع مظا ،

س - اٹک پر دیرش کے بیے بوٹ کر بھیجا گیا تھا 'اس کے سالار ادباب ہرام خاں ہی تقریبوے تھے ، ہم - تنگی پرشبخون میں بھی ادباب موصوف سٹریک تھے ،

۵ - کوه کنیروی زنردعشره) کی جنگ میں مجاہدین کے سالار تھے ،

4 - قیام پنجتارکے دوران میں ستیرصا حب کوعلاقے کے دورے کامشورہ ارباب موصوف مہی نے دیاتھا۔ 2 - بیٹ ور برمیش قدمی میں بھی ارباب موصوف اوران کے بھائی جمعرفاں شامل تھے اچنا کی بہت ورمیں ارباب کوسرا کے کھائی میں ستیرصا صب عظرے تھے۔

ارباب جمعه خان کا بلی دروازه مین عظمرا تھا ؛ ایشا و را و رہیجرت نا نمیر میں اسلام علی سے اسلامان مخدخاں درّا نی کے ساتھ مصالحت اور ایشا در ای داگی سے اختلاف کیا تھا ،ان میں ارباب ہرام خان بھی شامل تھے۔ چنا نچرا نموں نے کسی ذریعے سے عرض کا یا

گریمطاقه کسی کو دینا ہی ہے تو بچھے عنابیت فرما مئیں۔میں اس کی حفاظت کروں کا اور چارمزارسپاہی ملازم کھکر حضرت کے ہم رکاب کر دوں کا - ان کی تنخواہ وغیرہ کا سارا ہو جھرمیرے ذقع ہوگا سے بیرصاحب نے بیشن کر

فولیارہم اورارباب میں کوئی مغایرت نہیں۔ علاقے کوارباب سے حوالے کرنے کامطلب بیر ہوگا کہ ہم نے اپتا قبضہ بحال رکھا۔ ارباب نے ہما رامقصد نہیں سمجھا ہ

۹ دستیرصاحب نے ہجرت تانیہ کا فیصلہ کیا توار باب نے اپنے تمام تعلقین کوا جازت دے دی کہ اپ کی استیر مارٹ دے دی کہ اپ کی استیر کی المواد کی کوادا اللہ کی کوادا کی کو کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر ک

١٠- ستيصاحب راج دواري مين هيم بوس قدار باب كوشاركول مين اقامت كاحكموس دماجي يرصاحب نے سيخوں سے بالاكوٹ جانے كا فيصلركيا آدار إب نے بھى معبّدت كى درخواست كى- أس دفت سے دہ اُخری دم الک سندھا حب کے ساتھ رہے ہ عِ الكوس | سكتون كالشكريسيان، جابر وغيره موماً سؤا اس مقام پر تينيا، جسه أج كل شهير كلي كهته بين توميزا احدیثگ کے دستے سے مقابلہ ہوگیا ۔میرزانے کمک کے لیے در تواست بھیجی توجن اصحاب کوجانے کا حکم طاہ ان میں ارباب بسرام خال بھی تھے ۔ جب میرزا احمد بگیب سے معلوم ہؤاکہ اب مٹی کوٹ میں سکھوں سے مقابد نہیں ہوسکتا اس میں میاڑیں سے مانے کے بعدوہ بیسیوں بگ ڈنڈیوں سے ینچے اتر سکتے ہیں اور ہم ہر یگ ڈنظمی بران کا مقابلہ تنہیں کرسکتے تواس وقت ارباب نے یہ تجویز بیش کی کرسکھیں کی لشکرگا ، برحملرکرنا مناسب ہوگا یستیدها حب نے فرایا کہ ہم نے دریا کا ٹیل ٹُڑوا دیاہے اور پہم درمایسے پارا ترکرمشر فی کنا ہے پر نمیں جا سکتے ، جاں کردشکر گاہ ہے۔ ارباب فیمض کیا، بُل را توں رات تیار ہوسکتا ہے سیدماحب في فرمايا: اس بات كو تجيوري مركي موف والاسم بيس بورب كا -جان شارارباب في الكشت سلمادت سے اپنی کردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا: یسرخدانعالی راه میں قربانی کے لیے حاضرہ ، اين سردررا و خلاتعالى حاضراست مشہاوت استدماحب سکتوں پردیش کے این سجد بالاسے سجدزیر سامیں آئے۔ وہاں سے میدان میں نیکلے توارباب بہرام خاں ساتھ تھے۔ بھر کھیمعلوم نہ ہوسکا کہ ارباب نے کہاں شہادت یا ٹی۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ارباب کی قبر والا کوسط کے شمال شرق میں سست سے نالے کے میارشاہ اسمیل کے مرفد سے ملی ہوئی تھی۔ اس بنا پرقیاس سے ہے کہ اردا بب اور شاہ صاحب مٹی کوٹ کے دائمن سے نرطے لڑتے ہیچیے ہٹتے ہوئے اس عام یر پہنچ کرشہ پر ہوے ،جہاں ان کی قبرس ہیں 🔹 انتقال مبيت | واتعه بالاكوث سے جد مين بعدار باب شهيد كے بيتيج اوردا ماد مخترخان فياستيم قوموا سع مشوره كريح فيصله كمياكه ارباب كي متيت كوبالاكوث سع شكال منتقل كرينه يبيعن لوگوں نے كها بھي كراب اللّ مرموم کی بڈیاں کھودکر لانے سے کیا حاصل ہو گا ؟ مخدخاں نے جواب دیا ہمبرے جیانے خلوص نتیت مسی

www.besturdubooks.wordpress.com

ستيرباد ثناء كاساعة ديا بختاسه ينافيوا بالداكسياب داعقدا بين لكادار أخرجان في دسته وي - عليسية كدان كى لاش تبريس سلامت موكى . غرض مخدخال خدایک صندوق بنوا یا اورجالیل ا دمیل یکساعة بالا کردندگیا۔ ترکھیوی کی وَمِیْت الكلمخولامتى- زاس كاكرن مستركزان تا شبه بدا برئ كتي-مرض الكرا ننون يرافعنسهاني معلوم بهذا مفاحيست كوصنع في الكركة كال لاسف إدى قام خدانها ل احرام سعا ب زرفاني كالاساب شيدكا يسرقة تكال كي بوني مت كقرستان مي ماسة كقريب واقع بيد مقد إلكواد به اليكن عام قبرول كم مقليط من خاصا بلندي - بخريج عانا ميدكريدا راب شيدكي قبرب او والمراك المائة الرياعة بي و أولاد اراب برام فال كما في يعيد عقرا درايك بيني عران ك بيني فرفال كريان مي عي عي اراب کی شہادت کے وقت میٹوں میں سے دو کم س تھے بسرحد کے اکا برخلصین میں سے قاضی سے مرجان اورستيداكرشاه ستعانى كيسواك في فردار باب بسرام خاب كم إسفالا خاء مُعْلَق اخْلُاص | اراب شهيدهدور وخلص نيك ول ورصاف كر عقيب ما مب يحلب على والمحاجموا شركيب رب عكيسه رتبيدوال بدا بؤاكرجاوكا أفازكس مقام عصبوراس موفى وخنف بروي المانين المحاودية - ادباب في مانين كا وم سب غرض منديس مين بث الدست كلا بدو - ميرا يها بناب كرجلدسه جلديث الدفتح بوجائ - محدفال جبعداد الكب سي نكلا الداعد الكب كا خوال ب برفال کو پکسلی کی ارزوہے۔ بہتر ہے ہے کہ ہم سب فاموش دہیں اور فیصلہ ہند وستانی عِماموں رہیں ڈورا آ الى دائد دانى خابش باطبعى ديحان سے بالكل ماكس بوكى و جس جكر يمك كى تحريز كرين اي كمعطبي حاكيا ما ويبيق أممذوا قعراسيرما مب كوادباب سعبرى مبتعاتي دين ايك مرتع يرميان فكفيس تاتى وبؤار فالبأ والتبير التيصاحب كي البير تصبيص إلى كانتفام كي كياس ليه كرمها ليضل تقيس الدينية المن فازك اعرساوات فلأنس الاستيامات كي اطلاع بعلى وفرايا والماست كرويجيو بين أب كروس كيستا بعل ودونول كي وشار يا فاطرواري واوم بين كي تكووجها الملمان نجوان كالبيرمان فرائ دلجونى كرمكتابول اكريه ايمان بريكة بروايش ميري البيره المب خاص ايريب والمقال الك ليري كالموسدين كي سوادي كارتنكا م كيليلة اربلب كفاط أدبس سركس كوابسا فلديرة وخرد والكارتفام كرام

#### بارهوال بأب

### رسالدارعبالجبيدخان

سالدارعبدالحبيد قان وتك مين متازعدت برمامد مقد وقت كمام توس ما الوكون ف طرن ان كي عاوتين بهي أَبْرِينَ عَيم ، إدا بش إن يتول كي معبت مين نسق و فورون كاستيوهُ خاص بن كيا مقا يستدها بسلية المنطب فأس مندروان بوس وجيلان ينع توعد المعيدخال ادران كرفت بعي مجابين كاس قلط وا تاخاد بيك له يدرست يركون و كل يستدماس كي نظرم والمميدمان يريرى تومسكواكر فروا! فارجوا آب بمي بعيت كريجي عبالح بفال إلذان كرفيق الرا دديمت فريوع كرفوا بيعث كرلي الد بي غير سيدن كى زندگى كايدا نقشه ل گيا- قدى من مينول سن گراه ك ئى برحند كوشش كى ملكن عدالميد الى فى تى يىچەرىك دولازمىت فىلىدىكىرسىتىرما حب كى خدىست مىلى يېغىنى كاپخىتداراد دكرايا چانچاكى ة فل كساخ مرحد يني من كي المرادي المصور إلى كم نام معلى بيما: شيرخل اليتمانال استنفال مشرور مندان ادريشي محتوسه معاميروه الخدور يفال وزيران ولدولي عدار كسسف الميس كالمالك المورا مستدمانب ك يعربها مد بس ك يعدرين ويشور تباد كرايا تعا ٠ عمده رسالداری منام رو فول می شرکه است سعت خدد کرد و کا مدیستد صاحب ف اداده تنظا كمدرسات كيستقل كمان ك بيناكس كعرب الدنسية دميره يسهير أحد عي - نديم و ملامقال بساكن لودري الأنام يبش كيا- مولانا شاه المعيل في عن الكروس تعدب مح سيع المحبيد على بعث و وول بين - ا إسها خال سَنْ شَاهِ وَمُعْمِلُهِ فَي مُرْكِ مِنْ بِيرِكُ لِهِ أَنْ يُرْكِيدِهِ لِي الْمُعْمِلُهِ فَي فَرِيسِهِ وَمُرتَدِيقٍ بِي بِيرِيسُ بِإِدِ تَجْرِيهِ كَارِلُولِهُ اللهِ الى والعلى كونسب ملنام سي مستلصاحب في فراد كري تحديد بمترموم ونهم و الطيرود مستيصاسب ف شاه المعيل الباب برام مان اسسيدا حديلي سيشي عبد عكيوا في في

درنبن دوسرے اکا برکونی کرے اسمری فیصلہ فرایا۔ چھڑ بدا محمید خال کو ملاکہ کیا: "خان بھائی ایمزنی روز ہے لى كورسالداد هرركوناميا سعته عقد سويم في كري عهده وباي آب ان محاليول كوسواري ا ورسيركري كي على وية رمن عدالعميدخان في عوض كيا: "حضرت إمين فرمان بردارمون ملكن ميرامزاج ذرا تنديها ورميا امرافتداری نهیں کر چیوردوں۔ شاید عبائیوں کومیری افسری گرال گزرے ۔ یہ کام فداکے واسطے ہے اور فرابوں بنسيول كي سي فرج كانهيل ومستيدما حب في سفرا بإشفقت بن كرفرايا: "خان بهائي! اس كاندييشر نه كرى يىم دعاكرين كے - اميدى والله تعالى أب كيمزاج كى ترى ووركر دے ، وع إغرن أب في دست مبارك ساء بناعماً مرعب الحيية فال كيسرير بانعطا ورفر والكردوش في العادوروال میں سے بوپ ند ہونے کیجیے۔خان فے روال لے لیا بمستدماصب نے سنہری نیفے کی ایک سروی عبالحمد فال كے تطفییں ڈال وى جونواس، مسرخال مالئ تونك في سف بطور ندر بيش كى تقى- يرنواب كورا حيمان مستكم والى عدود بور ف دى يقى- اس كا برتلا سابرى تقا - ايك تلوارا ورگور ابجى ديا - بيمز بربهندسر بوكرد عالى- يسالدا فے ایک اسٹر فی اور یا بنے رویے نذر سے طور میں ش کیے اور معامسیوس جاکٹر شکرانے کے دونفل بڑھے۔ الاسٹ عدالحريفال كامزارة براتيزنفا بمستداحدعى بعي ان كيماس كيمترنب تقرصرف يركبت تقلموان كا مرائ تیزے اور بات بات برناخش موجاتے ہیں کیکن تمام راوی تنفی بی کدرسالداد مقرر مونے کے بسید عدالحديد فال علم برديادي ا ورسلامست مزاج كا بيكربن كف عقد ٠ جِناكِ احمب إجب ستيصاحب في كيملي كرؤسا ونوايين كي طلب برأس طرف بيش قدمي كا اراده کیا ترایک نشکراینے بھانچے ستیدا حمد علی کی سرکر دگی میں بھیج دیا تھا ، جویا تُنده خاں کی مخالفت کے باعث ستمان بيرض كرايقا رسالدارعبالمحيدغان كواس شكريين نائب سالاربنايا عقا - بإئنده فال سيختك كي صورة بين الكئ توستيه صاحب في مولانا شاه المعيل كوسالار عظم بنا ديا بقاء ده خود فروسيرين قيم مبوكع مقراوا مجره بالمفول ف جا بجا دوسر معامات برشعين كردي عقد - بعر صلى كاليك نهايت عمده منصوب بناكر قام جیشول کومپیش قدمی کے وقت اور بورکش کے مقامات کی نسبیت مفتل بہایات وسے وی تقیس۔ با تنامه خال نے جب ومجعا كرفازيون كى يوش كرمقابل مين كامراى كى كونى صورت نيس قرشاه الملحيل كرسائ صلى تويز

ييش كردى احد اخول في مام جيثول كويش قدى سے روك ديا - خود يا كنده خال نفيرختير بيش قدمي كي تياري ا ر المستيدا مدعى البينات كريك ما توستماز سے روار ہو چك تھے كشا واسميل كا متناعي حكم مل كيا - وه وميس سے وت بسے ، نکن دوایسی جگر منے بھال سے دائندہ خال کی فرج کی نقل دح کت ماف صاف نظراً رہی تھی عدالميدفان في كاكرستيدا حد على ماحب! ما تنده فال دحوكا وسه داست أب وابس مراول اور أسكر برهين اخول في المرايك مين سالاد المعمم كي معلى الماس المايس يا تنده خال كى فرج ف كوه كنيرزى كمفازيل يرتمذ كرديا ورگوامان علتے لكيں عبدالحبيد خال نے بيركها كرستيدا حمظى الٹانی شروع ہے مبتريہ ہے كہ أپ چلیں ورم مجھ والے دیں سیدا حد علی فیاضی جی دوک دیا۔ اس اثناء میں ارا فی کی خبرا بہنی اور عبالحمید خار کی را ہے درست تابت ہوئی ہ انتظام عشر انتفام عشر كسلساي عبوالحيدخان تاضى ستيقان كسات مفيداس ك علاده بعى يعن أديهات كادوره كرتي ربيت تقراب تقورب تقور بسوارما بامتعين كرركه تق اليكن طريقري تفاكه بنے كسى سبابى كو كاون كے اندر زجانے دينتے تھے۔سب كو عكم تفاكه جس چيز كى خرورت ہو، با برعفركر منگوالیں-ایک وندایک محابرسے نلطی سرزد ہوگئی توارسالعاد سف سخست سزا دی-ایک مرشہ پاپنی میں مد ہوادوں نے ایک، لیٹے تحص کے کھیست سے چارا کاٹ لیا انہں کی اِری نہی ۔ رسالدار تک پر بات پہنچی تو اس در درخ الم مع الكيب سوارك كنده يراكني تلوارماري + جنگ مایار الماری جنگ میں اخیں عمم طلاتھا کرسانے کے ساتھ ایک فاص مقام پر تقسرے رہیں اور امرا اومنین کے مکہ کے بغیر حملہ نرکیں ۔ سنگ تا زک صورت احتیار کرگئی اود نظر بہ ظاہر ستیصاحب وشمنوں میں گھر کے توکیک موارنے بریجی کرحمل کردیا کرستیدصاحب کا بچانا برصلحت برمقاع ہے ۔ رسالداد نے سمجعا کرجھلے کا حکم أكيا ب- افعول في بقراول ديا- ان كي إن ووكلور عفرين براري باري سوار موت تف بنگ المارك دن ممندى بارى تقى - جس طرف بأك الماسق وشمن كي صفين جركرد كدوية يستن جارم تسردوان فشكر می گھسے اور الواریں ارتے ہوے یا دلکل کھے -ان حلول میں خود مجی زخموں سے بغر ہوگئے - اخر گھوڑے سے الرباب-معم درا فربر تقاء زره كى كرا بالكشت من كحب كنين-دادى كابيان ب كرجنگ ك بعدافين

ميان سے اعماکملائے ترجس کی نظرمیوب رسالدار پریٹرتی سے اختیاراشک بارمیرماتا رخود دسالدار بالکل جا ہو فاكر منع - ايك مجى مرتبر تعليف كاكوفي كليرز بان بريزايا - وفات كيمتعلق اختلاف ب - ايك بهان ب كرتدو بي كروفات يائي- دوسرا بيان بي كم قوروسي النيس بنجتار له كف تق - وبين جان بحق موس ، اشاك انتطام [ دوبون في بيان كيا بي كدان كالحور ابروقت سازوسامان سي ليس رستانها تا كمه مرودت كيموقع بدا واسته فرائض مين ايك لمح كي يجني تاخير زمور انتظام كي يركيفيت على كسيخف كوكسي ملطين دخل ديين كي عال معنى اوركسي كي سفاركش مرسينت عقر، ان كه بديج وعلى خال رسالعاد مقرز بوسعد وه برسه عابد وزابدا ورصاحب تا نير بق مسياه كرى ادر فروازی میں بے نظیرا نے جاتے تھے - حمزہ علی خال ج میں بھی ساتھ تھے ، اتھیں کی بردوایٹ سے کرستیہ . هاحب کے پاس قیام ملکنٹر کے دوران میں مجاندازہ شیرینی اُتی تقی اور اس میں اکثر بتاسے ہوتے تھے۔سیّد امب كايك وصباسه عكمينا يوا عقام حكصة عكصة زبان مبارك يرابك يوكه عقد . ل وعيال إلى معلوم نه بهوسكاكررسالدارعبالحميدخال كمتعلقين مين سے كون كون مرجود تھے استیصاحب کے ایک مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اہل وعیال سرو نج میں تھے۔ایک مکتوب میں واب وزيرالدوله كو فكصفة بين كراخلاص نشاق عبوالمحيدخال خدست دين مين مستعدى سين صروف بين الميم معلقین أب کے زیرمای رہتے ہیں اتبیدہ کران کی پر وکٹس برخاص وجر مبذول رکھیں گے ،

تبیر صوال باب سستید محمد علی رام لوری

معلوم نمیں سید مقد علی نے کس زمانے میں بعیت کی البقتہ یہ علوم ہے کہ وہ مجاہدین کا قافلہ لے کالیتو وُور ہی میں سرحد پہنچ گئے تقے جس زمانے میں سید مجبوب علی دبلوی کی مراجست کے باعث قافلوں کی مداکہ گئی تھی واس زمانے میں من اصحاب کو برغرض دعوت و تبلیغ مبندوستان بھیجاگیا 'ان میں سید محتر علی بھی ہے وقا لئے کا بہاین [\* وقائع \* میں ان کے ادسال کی کیفیت یول بیان ہوئی ہے :

مولوی محد ظلی وام پرری کو مصرت علیه الرجمة نے فرایا کہ تم طرف حیدرا با دد کھن کے جاؤ۔ اضوں نے معذر کیا گرمجہ کو نداس قدر علم ہے کہ کسی عالم سے مباحثہ یا مناظرہ کروں اور ندیسلیقہ ہے کر کو گوں کے انبوہ میں وعظ وزرس کہ دل۔ مجد کو تو ایک سی کام کو وہر جیجی کہ وہ کام کرکے

چلاا دُن-اَبِ فروای کنویر حس بات کا مند کرتے ہوا الله تعالی سے استید ہے کہ دُو مندودُور کردے۔ پھرا ب نے اپتا گرتا اور ما جام اور تاج ( ٹوبی ) ان کو بہنایا . . . عار بانچ ادمی

ان کے بجراہ کیے۔ ان میں ایک نعیم خاں رام پدی تقے اور دومسرے عنایت اللہ خان الی اللہ ان کے بجراہ کیے۔ ان میں ایک نعیم خاص رام پدی تقے اور باقی کے نام یا د نہیں اور فروایا کر بہا اور نمیل اور فروایا کر بہا

سے معدد کو جاتا۔ وہاں برکوٹ میں بی بی صاحبہ سے طلقے ہوے کیا جی بندر کو جاتا۔ وہاں سے کست موسے کیا جی بندر کو جاتا۔ وہاں سے کست پر سوار ہو کر مینی میں اتر نا بھروہاں سے حیدر آباد کو جاتا ،

صی پرسوار بورد بی بی برد با در کا تصد کیا ته و با مغالف بھی تصادر موافق بھی۔ مولوی حیات حرب راک با دیا سید مخدعلی نے حید رکا با د کا تصد کیا ته و باس مغالف بھی تصادر موافق بھی۔ مولوی حیات دلوان چندولال کے پیشکار تنے انھول سیر محمد کی کدودیاں کے سامنے نہایت بڑے رنگ میں بیش کیا۔ کہا کہ

سيّ احبيك فليندين ، بوانگريزون مصاورت بين وجندولال بدلاكه بجرندا اخلين قبيكرنا با بيديسيّد فخرالى بين آن والى كمّات سے والكل بي واتح اور جا بين سے كما پينورشد كاسكم بيداكرين نواه كوئى صورت بيش أمانے و

مه که او مسید محدهی این ملی قرح ا با دی مصر حرفیت بین ان قام از از بولا چار مید میدونان سے نها : این جاری مید نسور بی است پانته مل کا عزاز صر در بوگا اور میں خود جی ان کی ملاقات کا اُرزومند میں ،

ون سید تو مل کوم بسد در از است مقد میں اوے ۔ ایفس جند والال سے ملتا ایسند نرکھا الیکن حالات اور سے مجبور تھے ۔ ملاقات ہوئی تو چندو لال نے ، و دمائی سرو و بید والا نہیں سست کا اسپ اور اور محمد اللہ میں م است جما نداری کے بید دی بست پر محمد علی وعوت و تبلیغ سے مبلوہ بار بی سست کا اسپ اور ا المیار ذالا و ارز سے براسے امراسی و ورجی صراط دین پر قائم ہوے ۔ بھر مودی و حرب کردا ترا مالیا

ای زون سے میں جددلال کے ساتھ تعلق رکھنے والے نظر للگ سے زیست تھے کہ میں کے فرا اگر اور جیت سے مبندو سے طوں اور سلمان سے نہوں چنانچہ ایک دوست کی و مناطق سے ملایات ہم نظرا اور ان کے مال موت وطیرو کے تذکر سے ندموتے تھے استید محقوظی نے احوالی آخرے کے سخت اور این اور ان کے اور اس کے ف

الماسس است تدین صب الحکم عیدرا بادسے نکلے توکون کرا اور کیر جو بر تے ہوسے مترم الکارہ (جولائ کا الله ) میں سرامی پہنچے ہی کا برانا : م چینا فین قدا دور کے عام وجے بیان جی ستید محقد علی فی فات کا بحواصلوم کے فرزند مولوی عبداری کے مدیسے میں ڈیرے ڈالے اور کتاب و سقت کی اشاعت شروع کی۔ آپ کے وعظ وضیعت سے ہزار علی لوگ راہ راست بدآسے ان ہیں سے فاص طور پر قابل ذکر زاب فان عالم فان مبادر تنوز مجنگ ہیں ' بو عدا س کے معزند و سامیں سے تھے اور ان کی صاحبزلدی نواب اسکاٹ کی بیکم تھی۔ نواب موصوف نے بہیت کرتے ہی راہ سنست افتیا رکر لی اور اپنے گھر کی وہ تمام چیزیں ترو وا ڈالیں جوشراییت کی روسے فاج ائر تھیں ہ

ا - شراب اسيندهي الخانجا پينے والے فاسق اورزسو كو چينه والے موام وخواص بنج وقتر فاز برسي

۲ - مردول کے علاوہ لبعن غورتیں بھی تنجد گنار ہوگئیں + ۲ - تمام غیرشری اعمال ورسوم کا خاتمہ ہوگیا ،

ك ايك بندد دوي جي سلمان جي بيض عقر سكة تبنيدالفالين مطر

وس میننے کی تبلیغ کے میکرشے دیکھر کالف جی جوشن میں اکٹے اور انھوں نے اعتراصات شروع کر دیے بست دیموعلی کاطریقہ برتھا کونفول بجٹوں اور مناظووں میں نہ اُ کھے ؟ اپنے اصل مقصد سے کام میکھ العد اسلاح عقائدوا کال پرزور دیتے ہ

مدراس کا دوسراسفر اسفر استیما حب کی شادت کے بعدستد معظی دام پر چلے گئے یہ المجابی کی اور اس کا دوسراسفر اسفر ا کی کے ادادے سے کلتر ہنچ تو مداس والوں نے بے در بیا درخواسیں ہیجیں کہ بہاں تھرتے ہوے جائے ورادولات المکہ نواز کہ دیا کہ ستید مقطی کو ہما دے جہاز ورادولات المرائ کی مالدہ نے ایک خاص اومی کلکتر دواز کر دیا کہ ستید مقطی کو ہما دے جہاز ورادولات کی دھا کو ایش میں اور کہ کے کا میں خوالی کی اولیں خوض یرمی کوستید محتری صاحب سے اپنے بیائے کے لیے اولاد کی دھا کو ایش میں مقرے وال ان کے لیے برخی حیل خالی کواوی کئی تھی میں مقرے وال ان کے لیے برخی حیل خالی کواوی کئی تھی ہے اور ان کے لیے برخی حیل خالی کواوی کئی تھی میں مقرے دول ان کے لیے برخی حیل خالی کواوی کئی تھی میں ادا کا میں ادارہ ستید برصوف کی دھا سے خدا نے تو آب ارکاٹ کوا والدہ عطا کی۔ اس موقع پرمی افوں سف حیل میں آدادا ۔ اس موقع پرمی افوں سف

شدىدىنىگامى بىل كىيە دورىرىمكن كوسسىش كى كەسسىدىمى قالى دل اردى در دۇرى دىسانىيى كونى كىس ره منرجا ئے۔ مخالفوں میں ممال فرنگی محلّی مونوی آلمی اور ارتضاعلی خاں میش بیش منتھے۔زیا دہ نتر پھٹیں شاہ المعيل كى كتاب " تقوية الايمان " اوررسول الله (صلعم ) كى نشفاعت كے متعلق برتى رمبي - ايك موقع ريستيد المنالي لونهمردين كي توسيش مهي كي تني اللين أب اوراب كم متعلقين ضلاك فننس مع محنونلريد بدا **خان عالم خال کی استقامت | نوآب خان عالم خان به اور برجی وار بوے بے انچہ نوآب سے** كركران كى تنخواه بندكرا دى كئى ، حس كى مقدار كمياره سوروسيا ما بانه تقى -ان كى صاحبزاوى ( بلكم نواب اركارك) کوبھی بہت تنگ کیا گیا کہ کسی طرح وہ غیر شرعی مراسم اختیار کر بیے جائیں 'جوعام طور پر اُنس زمانے میں را مج نتے۔اُس حق پرست غاتون کا نواب کو صرف ایک جواب تھا: "میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے ہر فران كوماني كيديسي مهرتن تبآر مول اليكن قبرا ورام خرت كيمونا للات سب كحالك الك مبي . مي اب کے فرمان سے کسی غیرشرعی امر کی م<sup>س</sup>کسب ' بین نموسکتی ﴿ مستيدم يطلم وسجد استيدمترس ني باريا اللان لياكه براعتبده الدعمل وبي سيع جههوا بل سنست كاست اور جو کچھ خلاف سنت ہے ، اسے غلط مجھتا ہول؛ خواہ وہ کسی کی طرف سے ہو، نیکن مخالفوں نے بخیر جین نرلين ديايت يرونوف كايك نيازمند في اس ابتلاكي اكيت الريخ كمي جوذيل مين درج مع: برنجستندعلی جفائے نیٹن کھ رفت چوں جوریشام برسندین يأدمظ لومي الام مستعين مست مارد بخ این بلاے عظیم ستدمخدعلی نے اس کے بعد مج کیا۔ بھراحیاے دین کے کا میں گئے رہے بیرهمالہ رسائی میں وفات يائي يد

اله بساكر يطع ومن كيام إجلا عدين سعمراد مدس ب و له نبنيد الفالين ملى سخ مسار

# چود صوال باب میاں جی محی الدین شیتی

یستدهاسب کے ملص الاوت مندھے ۔ ان کا ایک قابی ذکروا تعدیدہ کے افرا کے پیستدها میں بخارا کے پیس وعرب جادئی فرمن سے بھی گیا ۔ جب سفارت کی تجویز بختہ ہوگئی قرستدها حب نے فرایا کرکوئی مولالا الدی تجویز کیا جائے۔ شاہ المعیل نے میاں جی شیخ کا نام تجویز کیا بستیدها حب نے اضیں تیاری کا حکم بین ہوئے فرایا کہ نوا وی ساختہ لے جائیں ، جنانچہ اضوں نے مندوج فیل اوی تجویز کیے : مشیخ محب اللہ ماکن کھا شکاد فرد اصلی طفر نگری کے فیت اللہ ماکن کھا میں اسلی خال است خال افتح باب خال احکم عبدالحلم شکاد فرد اسلی طفر نگری کا مسیرالدین ، رمیم خیش اسلی خال است خال افتح باب خال احکم عبدالحلم فیلی جوئی جوئی جوئی میں والے منہ ور منے ۔ دو آدمی مندهاری منے ،

ستیده اوب نے اخیں کئی قلمی قرآن مجید دیے کہ داستے کے رؤساکو دیتے وائیں -ان ہیں سے ایک قرآن مجید شاہ بخارا کے نیے تھا۔ متعددا علام نامے دیے - میاں جی صاحب اس لیم سفرسے جنگ زیرہ کے تین روز بعد والیس آئے۔ سفر کی کیفیت ذیل میں درج ہے جومیاں جی صاحب کے براور بتی شخ عواللہ میں ایک سفر میں آئے۔ سفر کی کیفیت ذیل میں اور حال اخول نے معلوم بوئ ۔ شیخ ما صب سید صاحب کی شہا درت کے بعد گونک میں آبسے مقے اور دہاں اخول نے کون کھول کی تھی ورکان کھول کی تھی اور دہاں اخول نے کون کھول کی تھی ہوئے ورکان کھول کی تھی اور دہاں اخول نے کون کھول کی تھی ہوئے کان کھول کی تھی ہوئے کے اور دہاں اخول نے کھول کی تھی ہوئے کے ایک کھول کی تھی ہوئے کے ایک کھول کی تھی ہوئے کے ایک کھول کی تھی ہوئے کی تھی ہوئے کے ایک کھول کی تھی ہوئے کے ایک کی تھی ہوئے کی تھی ہوئی ہوئے کے دیا تھی ہوئے کی تھ

میاری صاحب نفوی کے لیے نقد رو بہر بھی ساتھ لے لیا تھا، کیکن واقف کارلیکوں نے انفیل مشرہ دیار بعض جنوں کے انفیل مشرہ دیار بعض جنوں میں سکتے کا رواج ہی نہیں اور جنس کے بدلے جنس کی جاتی ہے ، جنا کچا نفول نے انہیں چنے وں کی خاصی مقدار ساتھ لے لی ، جن کی طلب ساستے کے لڑکوں کو رہتی تھی، مثلاً ہلدی ، سونٹ انہیں میں شک اور شاہ چرال سے طاقات کی سندھا ، مک ، شوئیاں : سکو تی کچڑا۔ وہ باجوڑ ہوتے ہوئے چرال گئے اور شاہ چرال سے طاقات کی سندھا ، کا ایک مکتوب انجیل میں دیا۔ اس نے قیام وطعام کا انجھا بندوبست کردیا۔ وہاں میاں جی صاحب کے آگا

نے اپنی چیزیں فروضت کیں اسٹا ایک ایک سوئی گی تیمت میں پہتیں تیں سیب یا تاشیا تیاں بل جائی تھیں۔ سونٹھ اور طبری کی ایک ایک ایک سوئی گوخوشے دے کوخریدی جائی تھی ۔ کبڑے کا جوشان یارہ تیرہ انے کوخریدا گیا تھا ، اس کے بدلے پشینے کا نها بیت عدد چوخرال جائی تھا ۔ حکومت کا کا دو بحث ساوہ تھا ۔ وہاں شعلیں بھی ناپید تغییں ، لوگ چیڑی کا خریاں چلاکر شعلوں کا کا م بیت تھے ، بست ساوہ تھا ، وہاں شعلیں بھی ناپید تغییں ، لوگ چیڑی کا خریاں چلاکر شعلوں کا کا م بیت تھے ، چرال سے بیٹشاں کی سرحد تھک رہم روں کا انتظام شاہ چرال نے کر دیا ۔ پھریے قافد نیف آباد میں ملاقات کی ، اس نے بھی قافلے کو عزت سے شرالی اور بہتے ۔ وہاں کے حاکم سے میاں جی نے قلے میں ملاقات کی ، اس نے بھی قافلے کو عزت سے شرالی اور کھراد ساتھ قندز دوانہ ہو سے جمال کا حاکم میں اباد میں گراد کر دہبر کے ساتھ قندز دوانہ ہو سے جمال کا حاکم میں اباد میں گراد کر دہبر کے ساتھ قندز دوانہ ہو سے جمال کا حاکم میں اباد میں گراد کر دہبر کے ساتھ قندز دوانہ ہو سے جمال کا حاکم میں اباد میں گراد کر دہبر کے ساتھ قندز دوانہ ہو سے جمال کا حاکم میں میں اباد میں گراد کر دہبر کے ساتھ قندز دوانہ ہو سے جمال کو حاکم کھراد سگ نظام

تندز کی ایک خصوصیّت به بتانی گئی که ہفتے میں دو بارا دیک کھی جگہ بازا دلگتا بھا، بسر میں شام مک غریر د فروخت جاری رمہی مقی ۔ دکان دار ہئی چنرین تو گھرا طمالے جاتے ' باقی سب چنریں میدن ہی میں چمار جاتے ( درکسی کا ذرا سا بھی نفصان نہ ہوتا ہ

میاں جی صاحب نے اپینے چوساعقی قندز میں چھوڑے اور تین کو بمراو نے کہ بخار ا پہنچے - شاہ بخار نے ا افران وکر بم سے اتارا - دیا در داری کا عمدہ انتقام کر دیا ۔ ابتدا میں بڑی گرم ہوشی سے متاریخ ، مجرطا تاسیس

ا الماللة ولوي عرب صنعال من التصفوط ف من مروز يك وحد يوسيان كما سه - قد هيولما بسم وطايسة الهجيس ميت جيوي الدا الادمني العلا بالمعادية الموجدة الرواد العرب العرب المعارضة والقرب مع إرواد الرواق من المساد الماري پہلی گرم جشی باقی ندر ہی معلوم ہواکہ ہاں کے دربار یوں نے قلط بریا نیوں کے ذریعے سے شاہ کو بدخل کرنے یا ہے۔ غلط بیانی برختی کوست یوصا صب جاد کے لیے نہیں ہے بلکہ انگرینہ وں نے اپنا جال وسط الب شیا بیں بھیلا نے کی غرض سے تضیر بھیجا ہے ، اہذا ان کی امداد نہ کرنی چاہیے ۔ میاں جی چشی پانچ نیلے وہ رسی کی غرض سے تضیر کی خصر سے میں کھی ہوئے اس کے اور بھی کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ نے انھیں ایک ترکی کھی اور بھی کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ نے انھیں ایک ترکی کی مسائقہ قندز پہنچ کھی اور بھی کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ نے انھیں ایک ترکی کھی اور بھی کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ نے انھیں ایک ترکی کے سائھ قندز پہنچ کھی اور بھی نے دونا سے بینے انہ ہو ایک تا اور بھی کا دونا کے سائھ قندز پہنچ کو ایس سے بینے شاں ہے ، جہاں کی می جبال کی می دونا ت پانی ۔ بھر جبرال ، سوات اور بغیر ہوتے ہوئے بینے تاریخ بینے۔ اس سفر ہیں تقریباً ووسال صرف ہوئے ہ

میاں جی صاحب کا ذکر حبنگ مایار میں نجی آیا ہے، جس یں ان کی ایٹری برایسامنحت زخم لگا تھا کہ چلنے سے معذور ہوگئے مقصے ۔ جنگ بالاکوٹ میں شرکیب نہ تھے غالباً معذوری کے باعث انھیں وہیں چھوڑ دیا تھا جہاں بی بی صاحب تھیم تھیں ﴿

### بيندرهوال باب

#### تواب وزبيرالدوله

آپ امیرالدّوله. میرالملک فاّب محمّرامیرخان بهادرشّمشیرجنگ والیٰ ٹونک کے قرزندا دھے پرنقے ٧٤- جاندي الا خرلي من ١٤ لينة الراس اكتوبر المسلماع ) ومستدنشين موسه - اكبرشاه ثاني مغل شهنشاه مبند كي طرف سے وزیرالدولہ امیرالماکس بها دینسرت جنگ کیا خطاب ولی عهدی کے زمانے ہی میں عطا ہو جیا تھا۔ ہاں بیٹا دونوں سیدھ حب کے تحاص اوت مند تھے۔ بیٹے نے ہا تاعدہ بیوٹ کرکے منصب فات ماصل كيا تفاء كي نيازمند فكمات:

> مجنتمه ذات اوازصدق واخلاص بببي دركنيش بوالفيض موبورو كرستراحمدي درمسسنة إوبسست

وزبرالدوليال ذواالفيض والجود زنقدمعرفت كنجيب بنرا وست پروے دیگر کریم اردیدہ باست برایزد دیگرے بگزیدہ باست

امسيب والمومنين وانأمث حاص

نوآب وزمرالة ولمهنے كم ومبیش تنیس سال مدل و دا دسے حكومت كی۔ ۱۱۵ ـ محرّم المحرام <sup>۲۸۱</sup> چر (۱۸ ـ جون لِلْكُلْمُ ﴾ كونما رُظر ك وقت نظر باغ كي كوعڤي ميں انتقال كيا ﴿

و**زارزرگ**ی ان کی ندگی سلامیت کا ساست یا کیزه نموند تنفی - تنجدا و رطهر کے سواتمام نمازوں کے بلے گرمی ہمایسردی سپیل مسجد میں حاتے الدکشس میں بھی یہ بروگرام بیستور قائم رہتا بمستخیث راستے میں

مل ها أوسا تقه اليه الته اوراس كابيان سنت . . وزانه شاغل كي كيفيتت مير حتى : صبح كي نمازمسجه ميريا وا کرتے اور او وظائف کا سِلسلہ طلوع کے بعد تک ماری رہتا ۔ نمازاسشراق کے بعد خفور ی دیر کے لیے

دلیان فانے میں حاتے۔ بھیر کہی یا لکی میں بیٹیر کر اور کہی گھوڑے پر سوار ہو کرسٹیر کرتے ۔ بعد ازاں فنون

ففت سے کدش نے آواب حصارو مرانس ور کھیا۔ اگرد مان محصو باطب یہ محص تمرک کا مح مسمحصہ

سپیرگری کے آستاد اکواتے مثلاً بانک ایٹا انھینک استم خانی اعلی مدد انگدر انیزہ بازی ا تیراندا زی دغیره اور تفوزی دیرتک ان فنون کی مشق حاری میتی مشق سے فارغ مهوکرخا**صه ت**ناول فرما ( دیمسپاه کے مقلق ربیٹیں مینتے ، دوہر کے بعد قبلول کرتے۔ ظہر کی نماز اداکر کے قرآن بڑھتے ، سرمیر تے وقت: لی کارطلب کرلیے ساتے اورخزا نے کے کا غذات دیجھتے۔ رات کا کھنا ناکبھی نما زمغرب کے بعد وركبي نازعشاك بعدكهات مازعشاك بعدحا فظارم الشب فران سنت بجرشا بنامريها فالا اشااع فقيت الميناهب مع متبدت كے وعلى ثبوت نوآب وزيرالذولدنے بيش كي ، كم از كم مرادكم . ریاسی کی مثالیس مبست کم طبیل گی۔ جهاد میں *برخمئن امداد کی۔ سفر جرت مین ٹانک* سے اجمی<del>ز ک</del> ستید ساحب کے ہم رکاب رہے جب شناکہ سرحد میں ستیرصاحب کوامام جاد بنالیا گیا ہے تو نوآب مرجوم في معا أبيعت ناميستيدسا حب كي ضدمت بين بينج ديا اعدع ص كياكه حكم بوتو ولال حاضر م جاؤل بستیدساحب نے روک وہاکر تھوڑی دیرانتظار کیجیے۔ شہادت کے بعدسترصاحب کے ابل وعمال اومتعلَّقين كوراصرار ولأنك ميں ملواليا : ورستيدصاحب كى المبيركى يالكى ايك ميل كے فاصلے سے اینے کندھے پراٹھا کہ ارکا کا ہے۔ تما م تعلقین کے لیے وظیفے مقرر کیے بستیصاحب کی برلمی صاحبزادی ستیده سائره کے لیے گیا ره ہزار کی جاگیر قرر قرمانی - جاعب مجابدین سے جتنے اصحاب لونک بہنچے ان سب کے لیے موزون حہدیے بچویز فرما دیے جن اصحاب نے عہدیے قبول نہ کیے ، ان کے لیے وفيف مقرر كردي مجاعت في بدين كم يعايك الك محدّر بادكروما بواب كك محلّم فافله كام س <u>ستدصاحبے حالات است بھی ٹاعکر قابل تائش کارنا مریہ ہے کہ جاعت کا بدین میں سے جننے اصحاب استخاب خ</u> وطنوں میں دالیس آگئے نقطے ، پے دریے تا صد جیج کرانھیں ٹونک بلوایا اور اس کا م ہر مامور کر دیا کرستید صاحب کے متعلّق تمام مستندحالات جمع ہوجائیں بینانچرستیرصاحب کے بڑے بھاپنچ ستد محقوظتی " نظزانِ احمدی" مرتب کرانی مجرسفر جج کے اختتام تک ستیرصاحب کے حالات میں امکی مستند کتا ہے-يركماً ب اكب مرتبر مطبح مفيدعام أگره ميں تھيپ بھي گئي تھي۔ستيج جفرعلي نقدي نے" منظورة الشعدا. في

احوال الغزاة والشهدا" فارسی میں مرتب کردی جو کم وبیش بار سوسفیات پرشتمل ہے۔ علاوہ بریں مختلف مجابدین روزان قافلے کی سچر میں میٹے دیا ہے اور جس شخص کو جوما لات معلم ہوتے ، وہ برطور روایت بیان کرتا اور میر روایت نقل کر لی جاتی ہے کسی کو اس روایت کے کسی جیسے ہے اختلاف ہوتا قو اس کا اختلاف الگ برطور روایت کھی لی باز رصفات میں الگ برطور روایت کھی لی باز رصفات میں بھیلی ہوئی ہے ۔ ستید صاحب کے حالات کے تعلق مستندر روایات کا یہ نہا بین بین بها وخیو ہے یہ فیریت ہی مستندر روایات کا یہ نہا بین بہا و تحریک جا اور می ما حب کی شہا دت سے بچے مدت بعد بولوی ستید نصیر لگرین و بلوی نے احدی و تحریک جا اور میں ماحب کی شہا دت سے بچے مدت بعد بولوی ستید نصیر لگرین و بلوی نے احدی و تحریک جا برای کی کوشش کی تھی اور دولوی صاحب ہو صوف بھی ستید صاحب کی طرح مجا برین کی ایک جا عست کی کوششش کی تھی اور دولوی صاحب ہو صوف بھی سے سندھ میں رہے۔ بھر امیر دوست مخدخاں کی حایت میں انگریزی فرج سے جنگ کی مجس نے شاہ شجا کی تحقیت کا بل پر بھانے نے کے لیے بیش قدمی کی تھی بعدال اس مولوی صاحب سے انگریزی فرج سے جنگ کی مجس نے شاہ شجا برین کی قیا درت سنبھال لی - نواب وزیرالدولہ نے ان کی امداد میں بھی کوئی و فیصل میں انتہا نے رکھا تھا ہ

| ورسنه المع كالكريك فالكية وشرك ريزايا بارخلايا برخلافي قو كرسروبا ييش ريز ريز                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آمین ابریدرم کشی نمود الغ                                                                         |
| برکارتراع ایبردان فام نیرالدولم بڑے ہی بلندیا ہر برگ تھے سے مجمعی نے ایک حکا بت کے سلسلے میں جند  |
| شعر لکھے ہیں ،جن میں نواب کے اخلاق کی تصویر کھینچ کررکھ وی ہے۔ فرر نے میں :                       |
| زین دونسه ابیات کر مبنوست ته ام مشرده ده احمد ریان کششته ام                                       |
| خاصر برنوآب ملائک کا ب برنگاب شدع نبی اُفتاب                                                      |
| شمع بدی زوت دها فروخت خسین برعت شدا زوسوختر                                                       |
| ستنت احسد شده زوستقيم برعت ازدمند بهرب بتنهمتيم                                                   |
| سايدا وتأبروم تنسبخ صور                                                                           |
| يارب زين خاك نه سازي تو دُدر                                                                      |
| مختلف بيانات معلوم موزاب كرنواب معروج بهت كنيرالدعا فقد سركام محة فازوانجام بردعا                 |
| كريته يعن اوقات درمارس وعاكى ضرورت بيش آجاتى ، خود التقتے ، دوگانداد إكريك وعاكرية يا تبلرزُن كھڙ |
| بوكرمصرون وعام وطاق واس موقع برور باراي كوتاكبر هى كمقاعد دربا ركيم طابق كوفى حكم سع ما عظ ادر    |
| بهان ببیما ہے، ببیرا سے ب                                                                         |
|                                                                                                   |
|                                                                                                   |
|                                                                                                   |
|                                                                                                   |
|                                                                                                   |
|                                                                                                   |

# سوکھواں باب سستیقطب علی اورستی عبیمالی

مجھوامیرضلخبتی ربو۔ پی) وطن متوسط درجے کے زمدیدار تھے سینیخ محداسی گورکہ پوری کے بیان کے مطابق علم فضل اور زبدو تقویٰ میں ان کا پار مہست بلند تھا سستیہ صاحب نے سینیخ اسلی کو تلافت دہنی چاہی تواضوں نے قلبت بعلم کے عذر کی بنا پرسستیہ قطب علی ہی کا نام لیا تھا۔ اس دریا سے فیص نے بیائی تھا فیا یا کہ سیدوصوف کو بھی لے اسی ہے ہوں کے اسلیم کے عذر کی بنا پرسستیہ قطب علی ہی کا نام لیا تھا۔ اس دریا سے فیص نے بیائی ہے ج

قطب علی سترہ آدمیوں کو لے کرستید صاحب کے باس اس نرمانے میں تکمیر شرلیف پہنچے ؛ جب آپ جھے سے واپس آئے تھے - اس قافلے میں ان کے حجوثے بیٹے سنید حسن علی بھی شامل تھے ۔ بڑے بیٹے ستید جھز علی صاحب بیس منظورۃ السّعدا " اِس وقت لکھنڈو میں تعلیم پارسے تھے - وہ علالت کے باعث ساتھ نر

ستد قطب علی بہت کبیرانس تھے۔ دائے بریلی سے ایک کوس کے فاصلے پر زحمت سفر کے باعث بمار پڑگئے ۔ ککیڈسٹر بفیر پہنچے تو ان کی ہمان داری ستید صاحب کے بھتیج ستید محدلیفقوب کے سپر د ہوئی۔ ایک ہمینہ عظہرے رہے، بھرستید ما دب نے مولانا عبالحی سے خلافت کی سند کھھادی ہ

عاستا مولوی سیرجفوعلی کے بیان کے مطابق اضوں نے فرمایا المرزوعقي كمرا لتدتعالي صربت المبارونين تمنا إودكم الله لقالي الزوست مضرت کے ہا حقوں اس سرزمین کو کا فروں سے یاک وميرا لموشين كفار تكونسار را أزس وبارياك كري اور اسلام كا غلب دكعائ امرالموثين شوكت إسلام معاشع نما مديري وناب زندہ درسے مجھے میں موت اُجائے و کیا ممدوح درونيانه ماندند ماجم أكوفرديم بجه عمراست ۽ وفات إن عالبًا مهم المعربة المعربين وفات بإئى - آخرى وقت مين تعلقين كوجووسيتين كير ان من مسيحيد ميلي : ١ - قرصيد بية قائم رموا ورسنت كا اتناع كيمي سرتيورو • ب میرے بعدسی برعت کا ردیکا ب فرہونے ہائے، ورنہ قیامت کے دن تم سے مواخذہ کروں گا، مو میرےمرفے پرزور کیا جائے، نرسوم یا کوئی دوسری سممنائی جائے ، سی معنی ملی امولدی سیقطب علی کے فرزنداکبر منے سن اللہ میں مقام مجوامیر سیامی ابتدائى تعليم اپنے وطن میں پائل بھو لکھٹو خاکر علیم کی تکمیل کی۔ والیہ احدا ور حجوا بھائی ستیرس ملی كية مغريفه والربيعت كريط تقريب يرصفوعلى بروحه علالت شرعانسك كيصرت بعدستيد برغرض جهاد رائي برالى سيسرمد على كفي اوركستير عفر على كوشرب لقا بحى حاصل مرادا ، باب اور بھائی کی صحبت میں ان پر بھی ستیرصا حب کا رتگ چوا صاکیا۔ اس کے بعد دونوں جائیوں میں سبقیت بالخیرکے لیے کشاکش شروع سوگئی - والدین کبیراستن عقے۔ دو بھا میُوں کے سواگھریں کونی نہ تھا جوان کی خبرگیری کرتا۔ بڑے کا اصرار تھا کہ حیوٹا گھر پرخبرگیری کے لیے موجود رہے اور میں جاد کے لیے جاؤں۔ بچیوٹا باربار کہتا تھاکر بڑے کو والدین کی خدمت میں رہنا جا سے اور مجھے جا دیمے لیے جانے کی جاز وى مائے- آخر مجد في مائى نے روماللم اسخرى فيصلے كى غرض سے بوڑھى والده كے سامنے بيش كرديا-اس خدادوست خاتون نے کہا کہ جوجانا عاہد، اسے روکانہیں جاسکتا۔ جوند حائے، ووگنا وگار ہوگا۔ نم دوادا

عاني كس مين فيصله كرويه مم اليني عا قبت كيون خراب كرس و قطعی فیصلیم اس اثنا میں ستیر حیفرعلی کواکیب مقترے کے سیسلے میں گورکھ لورجانا بڑا۔ وہارسے ستا دمولوى صدرعلى كاخطه آيا برا تقاكر فقير محمدخان رسالدار كور ذروا ففز منس بعض سائل وکتب کی صبح کے لیے ایک آ دی کی ضرورت ہے۔ بیر فدمت قبول کرلو، لیکن سید حیفر علی ت رماحب کی خدمت میں پہنیجے کا عرم صمیم کر چکے تھے اس لیے مولوی حیدرعلی کومعذرت لکھ بھیجی؟ یومنت ساجت سے چیوٹے بھائی کوخدمت والدین کے لیے مضرے رہنے پرراضی کرلیا اور خود جانے كے ليے تار موكئے - كھريس فلتر مبت عقا الكين نقدرويے زماده نر فقے ؛ ان کی شا دی ہو چکی تھی۔ گویا والدین کے علا وہ عیال داری گی زنجیر بھی ان کے یا فٹ میں بڑ چکی تنی، لیکن سلطان فرص کے عکم کی بجا اُنوری میں انھوں نے علائق کے تمام رشتوں سے بے تعلّعنہ انقطاع افتبادكرابا - معاني كيسواكسي كوان كيحقيقي ارا دس كاعلم نرتها و روانگی اگورکھ پرسیمقدمے کی ہیروی کے لیے ایخیں دقتاً فرقتاً جانا پڑتا تھا۔ دل میں طے کرلیا کرمیں من المقدد كي طوف روانه مهوها منسي- كهريس صرف ايك كهوارا تفا- اسى پرجسب ضرورت والدما دونول بھان سوار ہوتے تھے - چنا نچر نظام مقدمے کی بیرومی کے لیے گورکھ لور روان موے - گھوڑے کی و کھند کال كيا الك الله الما المرا تدل لها - تنصب موت وقت والدما حدس ولا كده ما فرائي الله تعالى مع فتح ونصرت سے واپس لائے احموال نے سمجھا کہ فتہ عیں کامیابی کے لیے دعا کے طلب گار مبین بِنا پُجرانھوں نے دعا کی۔ یوں صاحب عرم مبٹیا والدین اورگھر مابہ سے ترخصت ہڑاا وراُس منزل دشوار میں اس نے قدم رکھا' جہاں سے زندہ واپس آنے کی امتید یو ہوم تھی۔ بھائی چیکوس تک ساتھ کیا۔اپنی بندون پیش کی ستیر صفرعلی نے کہا کہ اسے اپنے پاس رکھتو ، مجھے خدا اور دے دیے گا۔ بھا تی کئے روتے برئے کہا کہ جب آپ انٹد تعالیٰ کی راہ میں حدا ہور ہے ہیں قد دنیا کی دولت میرے بیے کیا حقیقت رکھنی سيدم بفرعلى نے استے تى دى اوروصتيت فرما ئى كە والدين كى خدمت مدى كوئى د ڤيقائسى اتفاندا كھنا، سير جيفر على نے اپنے بعض مېمشرب ويستوں كو پہلے سے اطلاع دے ركھى تھى اور فيصله بين اُدا تھا

كه تمام دوست مقرّره تاريخ بيراكب خاص حكه جمع بهوعا ميّن يستير صفرعلي كالبهائي واليس جِلاكميا توان کے ایک دوست شخ داراب مل گئے اور دوسرے دوستوں کے انتظار میں دونوں نے اکتھے سفرشروع کیا، راه ح**ی میں میلا قدم**م اعجیب بات یہ ہے کہ انسان ماہ ضلامیں قدم اٹھا تاہے تواکشرا بتداہی میں متحان کی سختیاں میبٹی آجاتی ہیں ۔ یہ غالباً قدرت کی طرف سے ترببیت کا سازوساہان ہوتا ہے بستد جعفر على كفريسه ننكله عقع تو بريسات كاموسم تها - دريا ورندى نالے طغياني پر تقے اس وجرسے مرور و عبور سخت مشکل تقا مطرفه میرکه سفر کی پهلی ہی رات اکشوب میشم کا عارضه شروع ہوگیا ا ورا تنا شدید درد مرکه اکم رات بجرابک مجے کے لیے سونہ سکے ۔ رات موضع میر گنج میں گزاری ۔ صبح الطعے تو کھوڈ ا نوکر کو دے کر واليس كرديا تاكروالداوريها في كوت كليف نربو- خود كوركه يوريهنج كلف ٠ **دعوت وایثار** اتفاق سے اسی زمانے میں انگریزوں نے ایک رسالے کو چیے نبیلنے کی ننخواہ انعام می<sup>سے ک</sup>م توڑ دیا تھا ا دیا میں سے سوار نوکری سے فارغ ہوکرگورکھ پور ہیں جمع تھے۔ ان میں سے بعض سنیر عبفر علی کے دوست تقے بستید موصوف نے معاً انھیں را دِئن کی دعوت دی اور کہاکہ تم لوگ دنیا کی نوکری سے الك بهو كفيره أواب كمورت اور تصارك كرالله كي راه مين جاوكرين ٠ ان میں سے نجیب خان نام امکٹ خص کے باس جار گھوڑے تھے۔اس نے امک گھوڑا فی سبیل اللہ -بیوجفرعلی کے حوالے کرویا۔ دو گھوڑسے بہج کران کی دقم ضروری مصارف کے لیے گھرمیں وے دی ۔ جوی تھا گھوڑا اپنی سواری کے لیے رکھ لیا اور بولا کہ جند ضروری کام کر کے میں بھی روانہ مہوجاؤں کا اگر آپ يهل بيني توستيدصاحب كوميراسلام ببنيادينا-أكريس يهلي بينيا تواب كاسلام ببنيادون كا٠ ستید جفرعلی نے اپنی کچھ چنریں یا نجے روپے میں فروخت کمیں -ایک اور خص رفاقت کے لیے تیار ہوگیا الکین بولاکہ میرے پاس سواری نہیں اور سیدل جل نہیں سکتا سستیر جفر علی نے جیب خال کادیا بدا کھوراس کے والے کردیا ،

#### سترهوال باب سید معنوبتیں سید معنوبتیں

فاری بیدا ورجون بید ایک چونی سی دریا عبود کرک کوبال بدینی به به ان تمام دوستوں کو بھی ہونا تھا اور بابغ روز وہاں تھرے رہے۔ پھر دریا سے کھا کراسے بارا کر رمبارک بور ہوتے ہوئے محد اُباہِنُو گئے۔ وہاں سے قریب ہی سے یہ جعفر علی کے فالو تھا نیدادی کے عہدے پر مامور تھے ۔ انھیں بھی خبر نہ ہونے دی کرمباوا رکا ورف بیدیا کریس ۔ بہا در گئے اور قاسم آباد کے راستے فازی پور پہنچ کر شیخ فرزند علی کی سجد میں مقیم ہوئے ، جرستید صاحب انھیں دکھ کر بہت خوش ہوں ۔ وو ہفتے اپنے باس مخرائے رکھا۔ روانگی کے وقت ایک سورو پے نقد دیے اورا کیس یا بو بیش کیا ۔ نیز چودہ آو میوں کے بیے مشرائے رکھا م فروا دیا ۔ شیخ صاحب کے بیٹے شیخ امجد علی بھی ہے سیستید صاحب کے ساتھ تھے ، ہتھیاروں کا انتظام فروا دیا ۔ شیخ صاحب کے بیٹے شیخ امجد علی بھی ہیں ہے سیستید صاحب کے ساتھ تھے ، ہتھیاروں کا انتظام فروا دیا ۔ شیخ صاحب کے بیٹے شیخ امجد علی پہلے شیخ سیستید صاحب کے ساتھ تھے ، اس کی ایک جا درا ور دیک خط و دیا ہ

فازی پورسے بھیتری اورکواکت کے داستے جون پور پینچے۔ شہر سے اہر بھا نیدار نے روک لیا اور پوچا کو ہے اور سے بور سے بور سے بار منا کی کا مستعلی کی سے بھیلے کی منہانت دے دی ۔ وہ شیخ کو است علی کی سے بھیل کی منہانت دے دی ۔ وہ شیخ کو است علی کی سے بھیل کی منہانت دے دی ۔ وہ شیخ کو است علی کی سے بھیل کے منہانت دے دی ۔ وہ شیخ کو است علی کی سے بھیل کے داس اثنا میں سید جو بندی کے دالد کو اطلاع مل جی تھی کو ان کا بھیٹا کور کھ لیو رہ نہیں گیا ' بلکہ جوالد کے اطلاع مل جی تھی کو ان کا بھیٹا کور کھ لیو رہ نہیں گیا' بلکہ جوالد کے اطلاع مل جی تھی کو ان کو بھیٹا کور کھ لیو رہ نہیں گیا' بلکہ جوالد کے ایک سید معاون ہے ۔ وہ بھیل دو بسر سے عزیز وں کو سیا تھ لے کر سچھے بھی پڑے اور جون ایو میں مان سے اور جون ایو میں مان سے اور کو بالد کو اللہ کو ایو بھر سے بہت تھا بھی سے میں ان سے آھے۔ اصراد کیا کہ والیسی علو' بھر سے سے سے بھی اس میں وقت جانا متا سب ہوگا جب شیاری ہو ان متا سب ہوگا جب شیاری ہوگا جب

امبرالمونيين مع قبائل طلب فرما مين گئے عرض سيرصاحب موصوف في منتب سماحب سے والد اور دوسرے عزيزوں كوراعني كركے واپس بھيج ديا \*

روسرے عزید مل کورانسی کرنے وا پاس نبی دیا ہو گئی اللہ اور منو ہوتا ہؤا مہر دارا بہنچا جو بیشن غلام علی اللہ ایک کی وسے یہ قائلہ کھیلی شہرا ور منو ہوتا ہؤا مہر دار بہنچا جو بیشن غلام علی اللہ ایک کا وطن عقابین کی کا وطن عقابین کی سے معلوں کے مطابی خاطر داری میں کوئی کسرا عظا ندر کھی ۔ رخصست کے وقت مجاہد بن کی خدمت میں مختلف قسم کے متصار مثلاً تلوادیں کا اور دھا لیں ان کے علاوہ جا ہم 'دیکچے 'طباق 'پیلے وغیرہ بیش کیے۔ نقد رقم مجھی دی ہوگی جس کی مقدار معلوم ندم ہوسکی شیخ صاحب ان دنوں سحنت برلیث نیوں میں متبلا سے دی ہوگی اور ان کا برا الراکا اس عہد میں متبلا سے دوران کا برا الراکا اس عہد کے نوجوان امیروں کی طرح ازاد اندروش انعتبار کردی کا تھا ہو

گُتنی ، کان بورا ورقنورج مرور اسے یہ لوگ گتنی پہنچ ، جمال اعجر خال سے ملاقات ہم نی ۔ وہ مستورات کے قاضل کو ٹونک بہنچ کو والیس آئے سے یہ ستیدصاحب کے عزیز ستید محدظا ہم بھی تکمیر مشریقہ سے امیدخال کی ملاقات کے بیے آئے ہوئے تھے ۔ خان نے اپنا او بجا ہدین کی خدمت میں بیش کردیا ۔ باللہ کی دیا ۔ باللہ کی دیا سے ایک ملاقات کے بیے آئے ہوئے تھے ۔ خان نے اپنا اور فتح پور ہوتے ہوئے کان پور میں وارد ہوئے ۔ کی دیستی کے بیدا کی دوست میں گزار کر یہ لوگ کو اا ور فتح پور ہوتے ہوئے کان پور میں وارد ہوئے ۔ وہا نہی کے دوست میں کارکنوں نے قافلے کا سامان روک لیا ۔ ایک ہندو کارکن صری لال نے بور ستیر عبر مرکلی کے جا ستیرا حد ملی کا دوست میں سامان چھڑا یا ،

لکھاہے کہ بہت سے ساتھی ہیمار ہوگئے تھے اوران میں سے بین ساتھ نہ چلے سکتے تھے۔ایک ہیمار کو نہ تقام میں چھوٹا، دوسرے کو بابو برسوار کرا کے میں بوری ہینچا یا۔ جن بھا روں کوساتھ لے لیا تھا، وہ جی زیادہ دور کے میمار کی بخوبی چینے سے معذور تھے یہ تیستے جو میلی شخص کو یہ بینا م دے کرمین بوری جینچ ویا کہ وہاں کے میمار کی بجوبی دکھھ جھال کی جائے۔ خود یا بدلے کر لوٹے کہ توقع والے ہیمار کوسوار کرا لائیں۔ عین اس موقع پر اللی بخش نے رائع میں ایک مونا ہوں میری ارزو تھی کہ ایک ہزاد کا قافلہ تیار کرتا۔ان لوگوں کے ساتھی بہت بڑے ہیں۔ میں الگ مونا ہوں میری ارزو تھی کہ ایک ہزاد کا قافلہ تیار کرتا۔ان لوگوں کے ساتھ گھوڑے، اونٹ اورقیمتی اسلے ہوئے ،لیکن تھیں شظور تہیں۔ سیرحجوع بی کے فرمیوں سے نصور خال ہوں جو بیاں قریر کھا۔اس نے کہا کہا کہ جو بیمار سول، لیکن اسے بکراؤں تو مٹریاں قرار اللہ کو بیمیں ایڈا کے دمیوں سے نصور خال ہوں ہمیں ایڈا ا

ساختیوں کی ہمیاری کم پریٹ نی کا ہا عث نر تھی۔ محمود گنج پہنچ کردکن الدّین کوسرسام ہوگیا یستیر جھڑعلی رات دن اس کی خدمت کرتے مصفے ۔ ایک رات وہ اچا مک اٹھاکر با ہر سکِل گیا ۔ سبتیرا تلاکش کیا۔ کچھ تپاز ہلا۔ بعدمين معلوم موداكرايك كنوئين من كركرجان بحق موكيا ،

یہ سینے کو ایک اور ہیں ہے۔ ایک اور پہنچے تو وہاں کے رئیس دا دُدخاں نے دو گھڑسے اور پجلیس روپے بطور ندر پیش کیے۔ ایک یا بوان کی بمشیر نے دیا۔ وہاں سے چلے تو خورج کے قرب ایک دیرا نے میں عظہر سے جان مسجوا دو وہاں کا ایک زمیندار دوست خال آگیا جہاں مسجوا دو وہاں کا ایک زمیندار دوست خال آگیا اور پرے قاضے کو ماجھ لے گیا۔ بڑی تو اصح سے بیش آیا۔ وہاں سے چند منزل طے کرکے دہلی پہنچے ہوا میں اور شاہ محمد میران سے کو ماجھ لے گیا۔ بڑی تو اصح سے بیش آیا۔ وہاں سے چند منزل طے کرکے دہلی پہنچے ہوا ہے میں خاصی دی تھرے رہے۔ شاہ محمد اسٹی اور شاہ محمد میروب سے ملاقات کی تو معلم ہڑا کہ ایک تاصد جنگ زیدہ میں ستیوسان ب کی کامیا بی کی خبر لایا ہے۔ تافیے کے پاس نقدرو ہے کہ تھے ، کہ ایک تاصد جنگ زیدہ میں ستیوسان ب کی کامیا بی کی خبر لایا ہے۔ تافیے کے پاس نقدرو ہے کہ تھے ، اس لیے دوما بو فروضت کیے ۔ ان کی قیمت سے کچھ قرابسینیں بنوالیں۔ وہاں ایک بوان نے آگر کہا کہ بی سیٹے کی کامیا ہوں اور شاہ اس می کے ایک پرسلمان ہوکہ جاند کے لیے جاتا ہوں برستیہ جعفر علی نے اس کی خب خاص دے دور کہ بی اور اسے بی کہ خب خاص دے دور کہا گئی اور اسے بی کہا ہوں ہور کہا گئی اور اسے بی کہا خوب خاطر داری کی۔ اپنی دُلا ٹی اور اسے بی کہا ہوں کی ۔ اپنی دُلا ٹی اور اسے بی کہا ہور کے میں اور دی کے ایک کیا اور اسے بی کہا ہور کے میں بارد ہے ۔

دہلی سے نوروز بنگ نام ایک شخص کو پندرہ روپ بدر مہری کے لیے سائھ لے لیا۔ وہاں سے سونی ہے۔ مانی بت اور ا نبالہ کا راست اختیار کیا۔ منونی بت میں ایک شخص بندوق ، الوار اور کچھر سامان لے کر بھاگ گیا۔ سرد ہندمیں وہ کیلڑاگیا۔ چوری ٹابت ہو گئی ، سکین مال مذملا ہ

انبالیم انبالیم سیر صفرطی نے وہاں کے ایک رئیس شمس الدین سے ملاقات کی تاکہ مفوظ داستے کے بندونست سے ملاقات کی تاکہ مفوظ داستے کے بندونست میں مدد مل سکے ۔ مونوی صاحب نے اگر ٹی دگلا اور سبزد ستاریمن رکھتی تقی ۔ کمرمیس تلوار لئک رہی تقی سیٹم س الدین شطرنج کھیل رہا تھا۔ مونوی صاحب کی ظاہری وضع دیکھ کرسمجھا کہ کوئی اُن پڑھ اُدی سے ۔ مونوی صاحب نے کہا کہ شطرنج جا تُرز منیس پشمس الدین نے جواب دیا کہ امام شافعی کے نزد دیک جا تُرز منیس پشمس الدین نے جواب دیا کہ امام شافعی کے نزد دیک جا تُرز سے :

مولوی صاحب: چاروں اٹمر کے نزویک ناجا رُزہے۔ اوام شافی نے پیلے جواز کا فتوی دیا تھا ، چر اس مصر ربوع کیا ہ

مشمس الدّين: تم خنفي مبويا شافعي ؟

مولوى صاحب : أب كواس سے كياغرض بمسئلے كى فيم صورت بيں في عرض كردى ،

ستمس الدين : مير محمكان سيخ كل حادً \*

مولدی صاحب: بہتر عیں نے توخیر خواہی سے ایک سرعی بات بتائی تھی ،

غرض مولدی صاحب لوٹ گیئے۔ دوسرے روز مسجد میں دوبارہ ملاقات ہوئی اور شمس الدین مولوی صاحب کے ایک سامتی منسورخال کی طرف متوجہ ہوًا، جو بست وجیر تقا۔ اس نے کہا کرمونوی صاحب سے بات کیجیے۔ اس و قست شمس الدین نے اپنے سابقہ طرزعمل پرمعذرت کی اور خور ویستورہ کے بعد تجریز کیا کہ مثالہ، مالرکوٹلہ، حگراؤں اور ممدوس کا داستہ اختیار کیا جائے۔ جنا نخیم مولوی ساحب نے اپنے تافلے

كساتقىيىراسىتداختياركيا

# المطارهوال باب بشیاله سے سرحد

بیٹ الم الم معدود میں الدین کے ایک کا وُل میں قافلے کے ایک اور کا شکار کیا۔

الکا وُل کے لوگ الاعظیاں لے کرنکل آئے اور بڑا مہنگامہ بیا ہوا۔ اہل قافلہ کو علم نہ تھا کہ رہا ست کے صدود میں مور

کا شکار ممنوع ہے۔ بڑی شکل سے یہ صیب ہوئی۔ محدوث بہتے تو وہاں نوآب قطب الدین اس نطخے

میں رئیس تھا۔ اس کے عجائی شمس الدین کی معرفت ورخواست کی گئی کہ وریا ہے تابج سے پارا کرنے کا

بندوبست کردیجے تیم سرے روز نوآب سے ملاقات ہوئی تواس نے صاف جاب دے دیا ور بولا کہ اس کی میں سکھوں کی سرکارمیں بینام موجاؤں گا۔ ناچارست یہ جون نے معدوث سے بھاول پور کا قصد کر لیا۔ راستے

میں تبارک المشد قام ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جورئیس محدوث سے نادا من ہوکہ رہا سست بھاول پور کا قصد کر لیا۔ راستے

عدود میں جا بیٹھا تھا ہ

منڈادی تھیں کہ وہ اتباع سنّت پرزور دیتے تھے ،

**تونسسر** غرض قاضے نے بھکر پہنچ کر دریا عبور کیا ۔ ڈررہ غازی خان بیشنے نورعلی جون پوری سے **ملا**قات ہوئی۔ واں سے براہِ بادیہ تونسر پینچے اور وفت کے خطیم المرتبہ شیخ خواجہ بیمان تونسوی سے ملاقات کی یستیر حبفرعلی کھیتے

وں کے بیوبی میں اس میں ہوروں سے میں مربیری طوبیدی و معلے اوادی کی مسید بھری سے ا ہیں: خواجہ صاحب فرش پر بلیٹھ تقے ۔ چارول طرف لوگول نے صلقہ با ندھ رکھا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ فی آف کار رہبر کے ذریعے سے آگے پہنچا دیجیے ۔اضول نے فرطایا کررہ ارادہ کھیک نہیں۔ راستہ خطرناک سے ہمکھوں کی

فرج كے ادمى چھا بيے ماريسے ہيں اور است إصول الكت ميں برانا منع ہے .

خوائر سليمان سيكفتگو ساخه مي فراي: لائنگوز بائيتگيم الى التنگه ميں فرون كيا كراس آيت كامضون ميں خرب مجمعة البعد ، بيرا وخدا بين خرج كرنے كے متعلّق أنى ہے۔ اس پر وہ خاموض مو كھے۔ مير ہے

اجركي ورخواست كى توخواجه صاحب في مرايا:

اجرزایاب بے اوگ برف ن حال میں - وشمنوں کے انقصے نی منیں سکتے - شاک

مانے کی صورت ہے، سریکھ بیٹنے کی اور مزمر نے میں محفوظ رہنے کی کوئ امیدہے ،

ستی حضوظی : اب کمیاکریں گے ؟

غواجه صاحب: مين ميها لهون مين چلاجا وُن گا »

سيتيم على : سميل بعي ساتف له يجيد ،

خاجرصاحب: بلوج تحيس مارداليسك ٠

ستد معفر على : جنگل كارمسنه بنا ديجي ه

خاجر صاحب: جنگل میں ما پی مذملے گا اور ملاک ہوجا ؤگے ہ

چوفرایا: ہتریہ ہے کہ بہا دل خاں رئیس بہاول پور کی توکری کرو۔ راستہ صاف ہوجائے گا تو آگے چے جانا۔ ساتھیوں میں سے نور وز بیگ اس کے بیے تیا رہوگیا، لیکن سید حجفر علی نے صاف صاف کوش کردیا کہ ہم لوگ نوکری کے بیے نہیں ، جہا دفی سیسیل کے بیے آئے ہیں۔ ہمیں داستہ بتا دیجیے احدر ہبر دے دیجیے۔ ہم دات کے وقت نکل جائیں گے۔ فرمایا: اس کا نتظام نہیں ہوسکتا ہ رببرا ورسا مان سفر ایسی کے بعیر یہ حیفر علی فی بطور نود اکے بڑھنے کا فیصلہ کرلیا۔ تونسہ سے بابئ کوس آگے ہوننے کسر ان میں پہنچے قوا بک سید سے ملاقات ہوئی۔ وہ قافلے کو اپنی سیجر میں کے گیا۔ فاطر قواضع کی۔ بھر دو بلوچ ان کولایا۔ اپنی واڑھی ان کے اچھ میں وے کرستیر حیفر علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا:

مرتید ہے ، اسے اور اس کے ساتھیوں کو برخا طست منزل مقسود یہ بنچ نے کا حلف انتماؤ۔ گویا اس ستید کی مربانی سے قدم آگے بڑھائے کا انتظام ہوئا ہ

رہروں کا انتظام ہوگیا توسفری تیآری شروع کردی۔ قافلے میں روزانہ سولہ سیراً الخرج ہوتا تھا سیّد جسفر علی نے بسی سیراً ٹاخر یہ ہوتا تھا سیّد جسفر علی نے بسی سیراً ٹاخر میدنے یہ دخم آدمی کے حوالے کردی اس لیے کہ دو بلوج رہبروں کے امنا نے کے باعث خرج بڑھ گیا تھا۔ وہاں آنھا قیہ نزاع کی صورت بیلا ہوگئی اور پانچ سیرسے زیادہ آٹا نہ مل سکا۔
سیر جبفر علی زادِراہ سے بالکل بے پروا ہو کر چلنے کے لئے تیا رہ کئے۔ ایک گھوڑے اور ایک یا بورسامان رکھی اور ایک علی میں نے نیت کرلی تھی کہ ساتھیوں بیت جو تھ کے جاسے گا اسے سوار کرادوں گا۔ خود بیدل چلوں گا \*

کمال بہتت وعربیں استہ کھانے ہیں استہ کوہ ستانی باصحانی ہاں کا نصور کیجے ۔ کھانے پینے کو کوئی چیزسا کھ نمیں۔ منزل نہایت کھی راستہ کوہ ستانی باصحانی ہماں دُور دُورتک کھانے پینے کو کوئی چیزسا کھانے ہم دوقت سکھوں کے حملے کا خطرہ تھا، جن کے جبیش گھا س چارے کے بیمسلسل ان جستوں میں گردش کرتے رہتے تھے یہ تیرجفر علی باربارا پیٹسا کھیوں سے کھتے کہ جھائیو اِسمت کرہ ہم اُئیو اِسمت کرد ہم اُئیو اِسمت کرد ہم اُئیو اِسمت کرد ہم اُئیو اِسمت کے جبیش گھا س چارے اوراونٹ لیاں کہ ہما اور سنے ہیں اور سنے ہیں۔ کہ دو منزلیں ایک ایک دن میں طرکے امرالمومنین کے باس پہنچ جائیں گے باس میں اور سنے ہیں اور مطلح ابراکودتھا۔ ٹھنڈی سوا چلنے گی و استیں کے باس پہنچ جائیں گے باربارا سے میں اواکیں۔ بھر ماور مغرب کی نمازیں راستے میں اواکیں۔ بھر ماور کھوٹ کے اور جائی اُئیا۔ ایک جگر ہر ہوں کے درخت تھے۔ وہاں سے چکے میں اواکیوٹ کے اور جائی ساتھ کے بات باتھ ہی تھی کہ ایک گا ڈل میں بینچ ، جسے سکھ جلا کر مؤربانی جھرے سے میں کی نماز اوا کی۔ رہروں نے مؤرب کے متے مسجد کے میں بیا کے درخت سے میں کے بارب حض بر کھرے سے میں کی نماز اوا کی۔ رہروں نے اور جائی ہوئی ہوئی کہ ایک گا ڈل میں بینچ ، جسے سکھ جلا کر مؤربانی جھرے سے میں کی نماز اوا کی۔ رہروں نے میں بینے سے میں کی نماز اوا کی۔ رہروں نے میں بینے سے میں کی نماز اوا کی۔ رہروں نے ایک بینے سے میں کی نماز اوا کی۔ رہروں نے اور جائی بینے کی کھری کے میں بینے کے میں ایک بین بینے اور بین بینے کے میں بینے کے میں بینے کی نماز اوا کی۔ رہروں نے میں بینے کے میں بینے کے میں بینے کی کھری کے دوئی کے دوئی کی نماز اوا کی۔ رہروں نے کیں کے دوئی کی نماز اوا کی۔ رہروں نے کہروں نے کہروں نے کی کھری کے دوئی کیا کہ ایک کو دوئی کی کھری کیا کہ اور کیا کہ کو دوئی کیا کے دوئی کے دوئی کیا کی کے دوئی کیا کے دوئی کے دوئی کیا کی کھری کے دوئی کیا کے دوئیں کیا کے دوئی کے دوئی کی کیا کے دوئی کیا کی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کی کھری کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کیا کے دوئی کیا کی کے دوئی کی کھری کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کی کھری کے دوئی کی کی کے دوئی کے دوئی کے

ا دھرا دھر مجھر کر دونین گڈریوں سے محتور اسابانی لیا، کھانا تیار کیا اور کھا کر محقودی دیر کے لیے سو گئے۔ اسی دوران ہیں بارش شروع ہوگئی۔ برتنوں میں بارش کا جوبانی جمع ہؤاتھا ، وہ ساتھ لے لیا، ورمزید بارہ کوس کی مسافت طے کرکے ظہر کے وقت ایک دریا پر مینچے ہ

وہاں سے رہبرایک بیہاڈی رہستہ بتاکہ والیس چلے گئے - مجاہدین نے کچھنزل طے کہ است کانشان گم ہوگیا۔ ایک جگہ دیکھاکہ کوئی شخص عبا فد حجرا رہاہے - رہستہ بوچھنے کے لیے اس کی طرف پلٹے فووہ اس نحیال سے رپوڑ جھوڑ کر بھاگ گیا کہ یہ کشیرے ہیں۔ ٹھرا کیک گائے کے بیچھے پیچھے روا نہوئے اورا یک آبادی میں پہنچے ہ

اس سلسلے میں سسیط میں ستیر جعفر علی نے اپنے سفرنا مے میں جن مقامات کا ذکر کیا ہے، یہ ہیں : اوجو کوئی موت ، چوڈوائل ، ووبند ، گوئل مرنے فال ، عیسی خیل ، کولا باغ ۔ اوجو کوئی سیسول سیرانا ، اور کھا اس خرید نی چاہی ، وہاں کے ملآنے گھاہیں بھی ہتا کردی اور کھا نا بھی کھلایا نیز نصیصت سیرواند اور کھا سن خرید نی چاہی ، وہاں کے ملآنے گھاہیں بھی ہتا کردی اور کھا نا بھی کھلایا نیز نصیصت کی کہ اسے در میزن ملیں گے ، ان سے کہنا کہ بہ ستید ہیں۔ چنا نچر راستے میں کئی حگم شتبرا ومیوں سے سابقہ بڑا۔ ایک رات چوڈوال میں بسر کی ۔ درہ بند میں ایک ملآنے بڑی تو اعتمام کی ۔ اس مقام اور کولد محرنے فال کے رویان کوئی کے ملاوہ دومنزلوں کا ذکر آیا ہے ۔ گوئی سے جربہ برسا مقد لیا تھا ، اس کا نام الو بکر جیند تھا۔ اس کا نام الو بکر جیند تی قا۔ اس سے اس کے میسی گزار کہ کالا باغ پہنچ گئے ، جال کا نوآب اللہ میں جو میسی کے باس جا دومنال بات بین کھی کے میسی کی اس میا رہے تھے میسی کے باس حال میں جا رہے تھے میں جو ستید صاحب کے باس حال رہنا ہو کہ اور اصحاب میں جو ستید صاحب کے باس حال رہنا ہو کہ اور خولی کی تابعیت قبول کرچکا تھا ۔ میدیں دس اور اصحاب میں جو ستید صاحب کے باس حال میں جو اس میں اور اصحاب میں جو ستید صاحب کے باس حال میں بین بنا کی ، مولانجش گولدا نداز گوناک اور مصاحب کے باس میا الدین بنگا کی ، اور اصحاب اور خولی ان خاصد ، علیم الذین بنگا کی ، اور اصحاب اور خولی امام الذین ، نیز بالی کے اور اصحاب ، احد خول قاصد ، علیم الذین ، نیز بالی کے اور اصحاب ،

له نونسرسے ڈیرہ اسلمیں خاں اور اس کے بعد میسٹی خیل کی طرف جائیں تہ چھوٹی بڑی کئی ندیاں ہیں جرکہ ستان سے نظر کردریا سے مسئر مان کی خوا میں اسلامی کی میں اسلامی کی میں میں میں جو ڈیرہ اسلمیں خال کر دریا ہے جو ڈیرہ اسلمیں خال کے زیرہ اسلمیں خال کے زیرہ ہے جو دیرہ اسلمیں خال کے زیرہ ہے ج

منزل مقصوف استیم جفرعلی اور وزیرخان با نی پتی نے نواب سے ملاقات کی تاکیکسی ایکھے رہم کا بندو سوجے سے مراز کی می میں ایک میں میں ملاقات کی تاکیکسی ایک میں ملاقات کرکے سوجائے ۔ اس کی مجلس میں سکھوں کی کشرت تھی، لہذا ہے مترعا بیان کیے بغیرلوٹ آئے ۔ تخلیے میں ملاقات کرکے رسبر کا انتظام کرایا ۔ اس نے ایک دوکوس جل کرا جرت ما تکی ۔ چونکہ وہ ہرقدم پرشر پیداکر تا تھا ، اس لیے امیرت دے کہ اُسے والیس کردیا ،

آ محصرف وومنزلوں کے نام معلوم ہوسکے ہیں۔ ایک ٹولہ جال ستیر عبعفر علی نے دو گھوڑوں کے نغل بندھوائے تھے ، دوسرااسترغی-لنڈے درما کوعبور کریے انتثیس کومیوں کا یہ قافلہ 9 - رمضان المیارک ہے رم مارج سنتلائد کو پنجتار مہنجایست مصاحب اس زمانے میں مقام اسب تشرفیف فرما تھے - ان کے بعانبے ستیاحد علی سی کام کے سلسلے میں سنجتارا کے ہوئے تھے۔ان سے ملافات کی۔ایک روز وہال مفہرے ا بیات گذوند میں گزادی، ۱۴- رمصنا ن کوعصر کے وقت ستھانہ پہنچے۔ سیداکبرشاہ نے محسونامیا اسفوعلی نے وض کمیا کہ اب میرالمومنین سے ملنے کا اشتیاق ہے عشرہ میں حا فظ عبراللطیف اورمولانامظهم علی سے بھی نہ ملا درسیر امب محيئ وستدصاحب كوا مدكى اطلاع يهلع ل حكى تقى اور دومرتبداستقبال كى غرص سع إمراكروليس چلے گئے تھے۔ ایک ادمی بھا گا بھا گاراست میں ملاکہ حلد ریندوق سرکروتاکہ اُمد کا حال معلوم ہوجائے سیدھا ا ڈدر برمواد موکر بچاس مواروں کے ساتھ آم کے درجت مک آئے ۔ براً واز بلند السلام علیکم کہا بھر جاہدین كو دوصفيں بنا ليہنے كا حكم ديا اور فرما يا كرجب ميں كهول بسم الله الله الكراكسب بندوقيس سركريں يستيد جفرعلی کے قافلے سے کہا کہ آ ہستہ آئیں۔خودتیز جیے گئے اس لیے کہ افطار کا وقت قریب تھا اراستے میں افطار كاسامان أكبيا ، دال موتك مين نمك مرج والكرلافي -افطار ك بعيطدا زحلد سيدين بنج كرسيد صاصب كى المامت مين تماناداكى -

فركم وموعظمت ایر حالات بیس نے اس خیال سے تفصیلاً بیان کیے كرستید صاحب كی شان موم كری كا ایک صد تک اندازہ موجائے سستیر صفر علی فی فیست ان سے بعبت بھی مذكی تقی اور برا وراست ان سے بعبت بھی مذكی تقی صرف اپنے والدا ور بھائی كے واسطے سے سب فیص كیا تھا ، لیکن مؤر فروائے كہ اس الواسط معنی شرکی تھی ۔ صرف اپنے والدا ور بھائی كے واسطے سے سب فیص كیا تھا ، لیکن مؤر فروائے كہ اس الواسط منعن شرکی تھی ۔ کہ اس كوركھ بور ہے اور كمال اللہ مناسلات فیص کے دائے ہے اور کمال

بنجتار، راسته سراسسومبتوں سے مبررز، قدم قدم پرنڌ ماں ورور ما ياصحراا وربياڻ سوارمان مفقود، سرگر جان کاخطرہ ، اکثر مقامات برلوگ غیر مرسد جومعاون بننے کے بجاسے مزاحم مہوتے رہے اور برلوگ فراری ماتحار کے لیے نر نیکلے تھے کوشدا مکہ وصعب کی بردا شت تحصیل زر کا ایک لازمرمجی جاتی ۔ وہ راحت بھر می ندکیا چیوڈ کر ایک بلند اسلامی نصب العین کی تکمیل اور ثواب اخروی کی تحصیل کے لیے نکلے تھے۔ آج کتنے مسلمان ہیں ؛ جو ان کی طرح خدا کی راہ میں صرف خدا کی خوشنودی کے لیے ایسے چند دن بھی بسرکرسکیں ' جیسے ت يرجه على اوران كي سائفيول في كم وبيش دس فيليف بسركيه و كاروماريها وإستير صغرعلى نقوى تقريبا أيك سال مصرون جها درب يجرما لاكوث كاوا قدميش آگیا۔ان کی تحریر مہت اچھی تھی اس لیے انتخیس منشی خانے میں مدلیا گیا تھا بینی موکارومار مہادیے علاوہ منشي كرى كاكام بهي انجام ديية سطة - اس سلسلي مين بيض وا تعات صاف طورير قابل ذكر بين مثلا : م ایک موقع برشیخ لبندنجت دیوبندی کوایک معتدعلیه آدمی کی ضرورت برطی جسے یا مُندہ خال تنولی کی زنبورکیں لانے کے ملیے جیجنا تھا۔ وہشیخ محمد اسٹی گورکھ بوری کی تلامش میں اُنے جو دن بجر محرتے بھراتے والیس آگر سو گئے تھے ستیج عفر علی خوداس کام کے لیے تیار ہو كئے - راتوں رات امب سے چتر بائی بنیج عبور دریا كے بعداس مقام برگئے ، جاں زنبوركين يژي تقيس - جارسلامت مل گئين - يانچوس ايك كا دُن بين زير مرتبت تفي يسير عيفرعلي نے پانچوں برحفاظت اونٹوں بربار کرائیں اور مکتھوں کی جو کی کے پانس سے گزرتے ہوہے انھیں لے آئے ۔اگرچیمشقت کے باعث بخاراً گیا تھا الیکن حب تک زنبودکیں ننزل مقصود پر نہ بنجا لیں ایک کمھے کے لیے بھی ارام نہ کیا ہ ٧ - وه شاه المعيل كي ساته سيخول سعي الأكوك جارب تقى - برف ماري كازما نه تقا- بها المكاور حالى پر سردی کی شدّرت کے باعث بے بس ہو گئے ۔ پیغ متصا را در دوسری ضروری جیزیں ایک شخص کے حالے کردیں کہ اگر میں مرحا دُن تو سے جزیں سبت المال میں دے دینا۔ بھر امک گوجرسے کہا کہ میری وستارك اوركسى طرح مصح كاؤل بينيا دو-صرف دستاركى بيش كش اس يع كى كرجوساها ن

دہ گھرسے لائے تھے 'اس میں سے صرف دستار رہ گئی تھی۔ ہاتی کبڑے بیت المال کے تھے اور ان کی شان آتھا، اس امرکی رواد ارز تھی کمربیت المال کی کوئی چیز ذاتی کام کے معاوضے میں کسی کو دیں۔ غرض انھیں چار پائی برڈال کر گاؤں بہنچا یا گیا اور کئی روز کے بعد وہ چلنے بھرنے کے قابل ہوسے و بالاکوٹ کے میدان میں وہ ستیں صاحب سے قریب تھے۔ جب افواہ جھیلی کرستیوصا حب کو گوجر بہاڑو میں لے گئے ہیں تو دوسرے مجا ہدین کے ساتھ سے ترجع علی بھی بہاڑ بر چلے گئے۔ بھر ناصر خال بھٹ گامی کی

### أنبسوال باب

#### سفرراجعت

قصد مراجعت المستان ال

تعظیم میں معاف لائیں ؟ سفر استے میں ستیر صفر علی کا قلم دان چُرا ماگیا۔ اس میں ستیرصاحب کے ضلوط اور شاہ اسمیسل کی تحریج مجھ گئیں یستیر صفر علی سف مرحنید اعلان کیا کہ قلمدان معامن کرتا ہوں ، تحریریں واپس دسے دی جائیں '

ى ئىين يېرىسىدى جىفىرىلى سەھىم رخىيدا علان ئىيا دېمىران خاكسىرىد بول «سىرىي راپى» ك لىكن كچەنە بىنا- ماجى سكندر كى سپىرا مۇب مىگەنور دىسەمىي بېتى تىقى ، وە جىمى كونى چُرا لے گىيا •

مَّاخِيل مِين ستيد غلام غان ا درفتوخال كے پاس مُفہرے -انھيں كے اُحميوں نے چنٹی كے راستے

تها «پنچایا - اس سفرمین میرزا جان اغوند زا ده اور اخوندمحششم سے بھی طاقات کی **۶** ستھانہ میں سینداکبریشاہ نے بہت مارات فرمانی ۔ ہروقت ساتھ رکھنے تھے اور گھریم**انے ک**ی احار نردینتے بھتے یستیداکبرشاہ کے ایک عزیزنے اجازت لیے دی۔ دہاں سے خان زمان خاں کے یاس کنگر پہنچے۔ ود بھی اصرارکسر ہے تھے کہ ملازمت کرلو۔ جننے روپے کمو گھر بھی دیتا ہوں۔ سواری کے بیے گھوڑا دول گااور آپ کی ندمت الگ کروں گا سستیر حبفرعلی نے معذرت کی۔خان بور ، را دئینڈی اور مہتا س ہوتے ہو سے کھاریاں اخلے گجڑ) پہنچے ویاں بخارا گیا احس نے اتنی شدّت اختیار کر بی کوسرسا م ہوگیا۔ کاؤں کے رئیس نے بڑے امتام سے علیے کوایا۔ تندرست سوئے توال ہور اور امرت سرتی ہونے حالندھر پہنچے ۔ نود فرمانے ہیں کم سكه حكومت ميرمسلمانوں كى حالت بهت خراب تقى- يبال تك كدا قامىت كى ظرح ا ذان" بغفض صوت " دیتے تھے وربرحالت وزرد کی دعائیں ما بگتے تھے کداللہ تعالی حلداس ملک سے بامر لے جائے ہ ا كيب عجيب واقعم استيصفر على في مالندهر كاليب عجيب وافتدلكها ب- كهية بين : مين ص میں بھیرا ہوا تھا، وہاں سوگیا۔ اسی حالت میں ایک شخص میرے یا وُں دابنے لگا۔ میں حاکا تواس نے بے توقّت کیچے رویے میپیش کیے میسرے استفسار پر بنایا کہ میں صنعت حاتما ہوں ، مال بیچے ہیں نہیں۔ جو کیھے كما ، بون اس بي سع كما يي كريناصي رقم نج ريتي سيدا وه مسركي فدومت بين صرف كرتا بون و لد صيانه إمان دهر مع مجلور يهني اور دريا - يستنج كوعبوركيا - اس جستن ملك كالشيازي خصوصيت ستيد جعفر على نے يونكسى مصركه وياں ادان اور كا وكشى بخد بى مورتى تقى -لدھ يانىد پہنچ كرشا دشجاع كى عبرت تيام كيا۔ تكفته بين كرما فظ عبداللطيف نبيرتنوي بهي مجھ سے پہلے اسئ سجدمين عشر سے تنفے -اما م مسجد مجابدين كى تكفيركمر" تظاءاتس الطرحافظ صاحب والى بيله ككير ميرى صورت ولكجه كرام في ألا كبنا شروع كيا- مبس جنب بيطامة دوسرے روز احدخال سے طاقات ہوئی بیصے مولوی ستید متحد علی رام اوری نے تحییت احوال کے میں الا کوٹ بهیجاتها سید مجفر علی نے اسے اپنے میشم دید مالات سُنا دیے ' پھرشاہ سُجاع کے وزیر ملا شکورے ملائت ہوئی اس نے کہا کہ نمک حرام ہمارے ملک برقابض ہیں۔ ساتھ ہوجا واور ہمارا من دلاؤ سستیج عفر علی ہواب دیا کرتہم ندر سکہ ایو. حنگ کرنے کئے تھے مکسی بادشاہ یا دعوبدارشاہی کے حق کے بینے ہیں-ایلزمیاد

کائ کسی نے نہ چھیتا تھا۔ ملا شکور نے جواب دیا کہ یہ توار نع و اعلیٰ مرتبہ ہے، نیکن حق دار کا حق دلانا بھی انکی کا کا م ہے ،

پھرنمان شاہ کا وکیل جال الدین آگر ساتھ نے گیا۔ ایک حوبلی میں بھرایا اور شاہ کی طوف سے کھا تا مفرد کر دیا۔ شاہ سے ملاقات، ہوئی تو بڑی عزشت سے پیش آیا۔ اس کے پاس ایک حکیم موجود تھا۔ بوچھا : یہ عالم آدمی ہیں ؟ جواب اثبات میں ملنے پر کھڑسے ہو کرمصا فیر کیا اور با بیٹھایا۔ ہیر کہا کر حبب امیر المومنین نے نمک حواموں کو بیٹ وروا پس کرویا تو ہمیں بہت دکھ ہوا۔ ہم جائے ترسے کہ جن منا فقوں نے ہم سے وفانہ کی وہ امیر المومنین سے کیا وفاکریں گے ؟ ہمارا وکیل بھی نہ تھا 'جوامیر المومنین کو ہماری یا دولاتا ،

غرص زمان شاه نے ستیر مجفر علی کوسات روز اپنے پاس شمرائے رکھا۔ ایک روز طعام خاص بھیجا، جس کے سائقہ شم ہم کے آم تھے۔ چشخص کھا تالا یا تھا 'اس نے کہا کہ شاہ کے طعام خاص کی تعظیم کے لیے اٹنے یہ تیر مجفر علی نے جواب دیا کہ میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں اور یہ کا فی ہے۔ طعام کی تعظیم اس کے سوا کھے انہیں کہ منافح ند ہو ہ

وہلی الدصیانہ سے ستیر مجفر علی انبالہ ،کرنال ، پانی بہت ہوتے ہوئے د بلی پہنچے ، داستے میں مختر سفال رمالدار سمنے بوری سے ملاقات ہوئی ' جوسکور کے باس ملازم خفا اور ملازمت جیسوڈ کرستد میاسب کی فدمت میں پہنچنا چاہتا تھا ۔ ہی کے ساتھ بیس سوار اور بیادے تھے رستید ساحب کے مالات سن کر ان کی صحت پرلیقین نرکیا اور سمجھاکۂ ستید جیفر علی وہاں سے ہواگ آئے ہیں ۔ انھوں نے جواب دما کہ آپ نے

پوچا نوجو کچھے معلوم کھا، بتا دیا۔ آپ میرا بریان سجے نہیں سمجھتے تو خود جہان بین فرما کیجیے + د ملی بہنچ کرسجد نہر میں کھرے جو لا ہوری ور وا زے کے قریب کھی۔ اگرچہ رات کا وقت تھا، لیکن

ربی می ر جدری مرس مرس بر وی در وی ورد و رست سیم بیت که ارجورات و وقت که بین لگول نے بچان لیا۔ وہ بہت افٹرس کرتے سے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ بیشخص یا نچ گھوڑے ،
ایک اونب اور قافلہ لے کر گیا تھا۔ اب اس حال میں وأیس آیا ہے ۔ کھانا کھلایا۔ خود بخود نے کہرے
بغوادیے۔ مولانا سے بیرمح ملی ان دنوں اکبر آبادی مسجد میں عظمرے ہوسے تھے معلوم ہوا تو آدمی ہی کہر
بغوادی تام ملاات سے الیکن شہادت کی تصدیق نہ کی ہ

وہ میرے بحبائی تھے۔اس انتہائی قریبی رشفتے کے علاوہ انھوں نے مجھ برا لیساحسان كيے جوببت كم زيبائيوں في بينوں پركيے بول كے ميرى حالت يہ سے كراگر مرحاؤن تواسخى ادرلعیقوب کے سوا دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اگر ہمارے بنیا نی نے شہادت یا بی قوم م اپنے يروردگارسے داخى ہىں - جزع فزع نهيں كرتے . جا نہتے ہيں كہ وہ بڑول كے طريقوں يرجلے م برمجس بدعياكرآب في سمار عرفاني كرشهد بوت ديكيما ؟ ين فنفي س بوا دیا تربی بی منیتر نے فرمایا بہترہی ہے کابشادت کی فیرماین کریں، فہامین وقیاتیں بین مکس بر کوک طعن وسيت ميس ، ودسرے بيكرسال وانشيني اور دستار بندى كامعا لميشروع موحات كا ف للحص<mark>وا وروطن | دبلی سے سیر جغرعلی مولانات سید مخت</mark>رعلی کے بھراہ روانہ ہونے یعبکیم بور ، قنوج اور نیوننزمیں بھی میں سے انکھنو پہنچ کر جوہری محلے کی سجر میں قیام کیا۔ وہاں اپنے استاد مولوی حیدر علی ا ستدابدالقاسم بن ستيدا حد على شهديد (خوابرزا د ٥ مستيد صاحب) اورمستيدم تمرسط بعي طاماً تتركيل ان سب کووا قعیهٔ شها دت کی تفصیلات مسنائیں مولوی حیدرعلی ستیده احب کی شها دت کی خبرگرکم بهت روئے-انھیں نے نقیر محتر غاں رسالدار تک پرخبر پہنچائی-اس وقت سے انھیں ستید صاحب کی شہادیت کا یقین ہوًا ہ لكفنو سير متي حجفر على فيص أباد تصفا ورشاه المات كي سجد مين قيام كيا - وبين ان كيمامون تقبال

ا پينے وطن مجبوامير پينيے +

کے لیے استے ۔ گورکھ بورسیں ان کے بھائی اور دوسرے عزیزوں نے استقبال کیا۔ وہاں سے

دوقابل فدرخد منیں جنگ بالاكوٹ سے والسي كے بعارستار صفر على دو فرمتيں فاس طور ر قابلِ ذکر ہیں: اوّل بیکراپ نے اپنی بستی سے چھمیل کے فاصلے پرکرھی میں ہوایت المسلین کے: م سے دینی درس گاہ قائم کی جواب تک جاری سئے۔ دوسرے نواب وزیرالدّولروالی ٹونک اور آپ کے عاجزادے زآب محترعلی خال کی فرمانشش پیستیرصاصب اور جاعت مجابدین کے حالات میں ایک مفصل کرآب ہر زبان فارسى كلهي يس كاديك نام منظورة السعداء في احوال الغزاة والشهداد" اوردوسرا "اريخ احمدي" ب - اس میں ابتدائی حالات ستیدصا صب کے نیا زمندوں سے حاصل کر دہ معلومات پرمبنی ہیں ۔جنگوں کے متعلّق کیجے حالات انفول نے مستند ذرائع سے سئے ، باقی ان کے عیثم دمدیجے ۔ بیرگیاب بڑی ہی تیمی معلومات سے لبر رز بعين افيوس كراب تك حصيب ناسكي و وفات إستير صفرعلى ساحب في دصنان الميارك من عليه و نومبر الحملي مين وقات يائي - تابريخ پېدائش مشلط نصر بختى ، ﴿ ﴿ مِسْتَرْبِرِسِ كَي عمر بعر بي - وفات، سے مینتیتر ایک خواب د مکھیا تھا کہ ایک آ رہستہ ىقام ب روبال شاه عبدالعزيه مستياحه، شاه المعيل اوركچه دوسرے اصحاب كرسيوں يرميني بيں الكيكسي فال ہے کسی نے دیجیا۔ بیکس کے لیے سے و جواب ملا ، حعفر علی کے لیے ، ا ولا دمیں صرف ایک صاحبزادی تھئی ہی ہی زینیب ۔اُن کے کوٹی اولاد منہوئی تھویتے جہائی سیوس علی كهاجزاوت محدزكرياكي ولادمين سيرستار محتمصطفي سيدخزا حدا ورستد مخدصال الملاقاء تك زنده رسيه . منطوره "كى ترتبيب إمنطورة السّعالِ كى ترتيب كا مال نحديستيج بفرعلى نے بيل بيان كياسے كه ايك دوست مملانا جال الدّين مدارا لمها م بحبويال كامك سازمير ياس لائ وستدصاصيك عالات مين مقاا وركها كه اس كي رواميته مركيكم درست كرد يجيه اسے دكھيا توعيارت ہنور بے تني الريكن مطالب ميں غلطيا رفقعينُ اس ليے كرمالات لوگوں سطنُ كُريكھے تقه ذاّ به زیرالدّ وله نے ٹوئکسے کئی قاصد میرے یا س جیسے والانکہ میرا وطن ٹوٹکتے ایک جیسنے کی مسافت پریقا ، ہنزمیر خیک گیاولال اورلوگ جمی تقے جنھوں نے ستیصاحب کو دکھا تھا۔ ستیرصاحت کے خاص فبقونے ہیں سےاکٹر شریت شہادت بی چکے تقے بض كا پیمانهٔ حیات طبعی طور بریم مرتبکا تصارخطره تضاکه نمات كی وفات کے بعد حالات مکصفے والا کوئی ندم پوگا، که مذاحبکه سے حبله بموكيسى كوباء سبئة قلميندكر ويتاحيا سييه ميس نيه وسي حالات لكصيوخود وكيص باستيصاحب كي زبان سي تستفيا شاه الملحيل اور

### ببیبوال باپ الله دادخال موجی

الله دادخان كاخاندان أس زيانے ميں ممتازحيثيّت پر فائز تقاحب مبند وستان ميں فرجی نظام جاگيرا كاعام رواج عقا -ان كاسلسلة نسب بيرسې- الشدواد خال مِن محترسيد خال مِن بُرول خال - بِرُول خال كے بیرے بهائي نوآب كرامت خال كو بھي فوي چاگير ملي موني تھي اور وه فتح پورمسوه ميس بيستے تھے۔ان كى امارت كا ندازه وس امرسيم بوسكتا ب كتب فاقدن سي نكاح كيا اس كالدرا فهرما في الكيمان سويا في الشرفي نقداداكيا - وه وه شجاع المتعلم والحي العده سے والب متر تنفے الميكن صرف اس حدّ تك كرضرورت بليش آنے پر اوا ان كے ليے الخيس مع فدج طلب كراليا حائے : ويسيميل جول ميں ان كى حيثيت يرام كى تقى \* مفسدوں کی شکست | آنفاق سے بندھیا کھنٹی سکرشی کافتندا تھا اور شجاع الدّولہ نے نواب كرامت غال كولكحفؤ طلب كيا-يدا يتغيز يمراسيول كمسائحة ولوان خاليني ينتيح توسفياع التروالس غرض سے اٹھے گیا کہ کامت خال کی تعظیم کے بیے کھیڑا نہونا پڑے۔ کرامت خاں نے یہ دیکھا توغیر سکار كواشاره كيا -اس منعصلاً بحياديا وربية لاوست قرآن مين صروف بو كنف آخر شجاع الدّوله أكيا - به براطبينان تلاوست سے فارخ ہوکراسٹے۔ معانقے کے بعد مرابر پیچھ گئے ۔ دوسرے سروا رہجی آئے ہوے تھے مشجاع الدّوله في ان سع كها كه بنيصيل كهندٌ مير، بقاوت بيكوت برَّ ي سب - سامينيكشتي مير، بإن كابرلزاور تلوار کھتی ہوئی۔ یہ میکی کون سرکشول کی خبراتیا ہے وکرامت خال نے یہ سنتے ہی مان کا براا اٹھالیا. تلواران کی کمرمیں با ندھ دی گئی اوروہ اپنی فوج کے ساتھ بندھیل کھنڈ پہنچ گئے مسرکشوں کوشکست فاش دى- ايكيب بندصيلا ان كي كيب ميل من المس الماكرامية فال في اس كي سرري الموار ماري اور وه دو مکوے ہوکر گرما، حالاتکہ اس نے بگول کے نیچ سریم او ہے کے دوتین توب با ندھ رکھے تھے۔اس

کرامت خاں کی شر زوری کا ندازہ ہوسکتا ہے ہ

سشرادت وه فتح ك شاديان بجات بوسه والهن أرب سق كرچند بندهيلون ن جوگفات مين بي بوئ مقع ايك دم قرابينيس چلادين - گوليون سه كرامت خان كاسينه هجلي بوگيا اوروه گزيشه

ان کاو فادار کھوٹراسر رہٹ دوٹر بیٹا - فتح پور میں نوآب کی ڈیڈر سی پر پہنچتے ہی رُکا 'گِرا اور تِمَم ہوگیا - فوآب کی والدہ زندہ تھیں ' انھیں تشویش ہونی کہ خدا جانے مہرسے بیٹے کا کیا حال ہڑا۔ میکا رکر کہ دیا کہ اگروہ

میان جنگ سے بھاگا ہے قدوده کھی نہ مختول گی- دوسرے دن خبر ملی کہ نواب کودهو کے سے شہید

كرة الأكبيا- اليسے جانمر و بييٹے كى شهادت سے جورنج اضيں بہنچا ہوگا ١٠س كا اندازہ كون كرسكتا ہے، لىكن اس شكرانے ميں دونفل پيٹے سے كم بيپٹے نيمروا ملكى كاحق اداكميا- چنا نچہ ان كى ميّنت فتح پور لاكرونن كى كئى - مزار

موجد جها معرف الله على وفنا ديا اس كى قبر بهى اب تك باقى ب،

پُرُول اور اُن کے بیٹے متحد سینا کا مت خال کے چھوٹے بھائی پُرول خال اور اُن کے بیٹے متحد سیدخال کے تفسیلی حالات معلوم نر ہوسکے الکین کو امت خال کے حالات سے ظاہر ہے کہ وہ بھی مردان رزم وبیکار ہمی آگے بھولی حالات معلوم نر ہوسکے الکین کو امت خال کے حالات سے ظاہر ہے کہ وہ بھی مردان رزم وبیکار ہمی آگے با زمانیے بُردل خال کے بچستے اللہ دخال کی والدہ شیرز مان خال کی بیٹی تھیں اور ان کا نام صاسب زمانے بگی میا زمانے بھی اور ان خال بیں ، جن کے وادا محدشہاب خال نے نوا ب سعادت علی خال والی امدھ کے زمانے میں تصبح گرتے تنی رکا ہے کی چراگاہ ) آباد کہا تھا۔ ستید صاحب کے واقعہ بھار اسے گلانہ نکھتے ہے۔

کے زمانے میں قصبۂ گوتنی (گائے کی چراگاہ) کہا د کمیا تھا۔ ستید صاحب کے واقعہ نگار اسے گلنہ نکھتے ہے۔ اللہ دا دناں کی ننھیال میں مذہبیت کا بر عالمی تقاکر خلاف سٹرع کوئی یات ہونے نہ یاتی تھی۔ جامع مسجد

کے چاروں طرف جو بھلے ہیں ان میں اب تک شادی کے موقع پر ہیمی گا نا بھانا نہیں ہوتا اور اُس پاس سے

الل کاتے ہوئے گزرناممنوع ہے ہ

الندوادخال استدوادخال کی دوشادیاں موئیں۔ پہلی شہر فتح پدر میں سیدخال مسوائی رئیس کی مامبرادی سے۔ یہ خاتد ن رسوم وبدعات میں ڈوبی ہوئی تقیل اورا لندوادخال کے بار بار روکنے پر بھی افعی جوڑنے پر بھی افعی جوڑنے پر اور منظم نوان کے دوسرا شاح معنف ان سے قطع تعلق کرلیا۔ دوسرا شاح معنف ا

فالاین شیرزمان خال رئیس گونتنی ) کی صاحبزا دی عائشر بی بی سے کیا۔ بین سے خدا نے انھیں دو بیلے

ور دومبیٹا یں دیں۔ ببی**لوں می**ں سے برٹ ہے محمدً اسلمعی<sup>ں</sup> خان تھے، جن کا نام شاہ اسلمعیل کے نام پررکھا گیا ، بِهِ فِي مُحَدِّدِيسِف - الله وادخال كَي سُسرال كَ تعلَقات كُوتني سے زیادہ لکھنوسے تھے اوران كے تنيوں را دران سبنتی احمرعلی خان ۱ مشرف علی خان اورواحد علی خان سیلسلهٔ ملازمت نکھنوُ ہی میں رہتے کیے ، کہذا لليده دخال بجي يا تو مكحفة مين مقيم رست با است بيروم رشدك وطن راس يريلي أحاث و علیم محاربیان استعلم زموسکا که وه جها دمین شرکیب بوے اشین اتنام علوم سے کرافعول نے اپنی ل جائدا د مجابدین کے بیے وقف کر دی مقی۔صرف سسسالی ترکے کا ایک مکان ا ورایک باغ جو گرنتی سے تقتل شیر گراه میں تھا' باقی رکھا تھا۔ قیاس یہ ہے کہ وہ ستید میا حب کی شہا دہ کے بعد جاعب مجاہدین بازىسرنومنغ كرناجا جنته تنقطه غدر مصعبتيترن كانتقال ہوگيا -قبر كاكچريتا نهيں كدكہاں ہے ۔خيال يہ ہے كم تفال كسى مفريس مؤا جنظبم مجامدين كيسلسفيين اختياركيا كيا عفاه تخ**د لویسف منال** ان کے فرزنداکبرمخداتم عیل خال کی ولادت اُسی سال ہوتی حس سال سبّداحد نے اكوت ميں شهادت پائی-ان كے تجو فے بھائی محمد نوسف خال عمواً افغانتان أما جاماً كرتے تھے۔ يرسفر تیرانز جیس میں ہوتے متھے ۔اسی وضع میں متعدّد رج کیے سبعیت بھی لینتے متھے ۔ان کے پاس امکیب خار دار دارزمتی تقی-اولاد کونیٔ نر حیورژی-ا بتدا میں ان کا نکاح خاله زاد بهن سنے ہوً¦ نظاء وہ فرت ہوگئیں تو کھیر كاح نركيا - قياس يرسيه كران كالعلّق سرعداً زا و كيم كرز مجامدين سيه تضا اوراس سلسله بيس وه سفركيا كيق تقط الله المعمل خال اعمد المعیل فال کی فرششلہ کے ہنگا ہے کے وقت بھیں چیس سال کی ہدگی۔ اودصر کی شاہی فرج میں ملازم تھے میے میٹ کے مبتکا مے میں اگرینےوں کے خلاف نمایاں حصتہ لیا-الد آباد ساشاه محسب الله كفاندان كهاكيب بزرك شاه احدالله فاروقي تقدان كه الحقرير فإقاعده جاد كرميت ، بقی- کانپور ؛ لکھنٹوا ور دوسرسے مقا مات پر جا ہرین انقلاب کے سرغینر رہے۔ان کی سرگرمیوں کے مفصل الا طوم ند ہو سکے۔تحریک کی ناکا می کے بعد گرنتاریاں اورسزائیں شروع ہوگئیں۔ محمد اسمسیل خال بھینے بھا نے ارہ پہنچے اور مولوی ستید فریدالدین کٹروی کے باسس تھے سے جدیدالست عالیہ کے مشہور وکیل تنف ۔ تیسرد ہلی لے گئے اورنوآب فیص ملی خال رئیس بیاسو (صلع علی گراھ) یا حکیم احمل خاں مرحوم کے والدما حبو کیم محمود خال

کی وساطت سے الورمیں پولمیس کے افسرین گئے۔ تیس سال وہیں تقیم رہے بنیشن نے کر گوتنی میں ستقل اقامت اختیار کر لی پر شلا کے میں بمقام اللہ آباد انتقال ہوًا \*

<u>حالات غدر الله فاندان نے محمد المعیل خان سے محمد اللہ کے مہنگاہے کے متعلق جوہا تیں سُنیں ان سے اللہ میں ان سے</u>

تخریک کی لینظمی مدافر ، مرانسه کا شکارا موتی ہے۔ مثلاً:

۱ - فلعزالهٔ اکما د کاخرانهٔ کشا توسسپا میدد یا کی بین مسبری کاید ال فتاکه جوسندوق تو تنا ، مسب اسی پریی به ا پرشندا درکش مکنش میں تلوارین نکل اتنین ، حالا نکر مهبت سید صندوق محفوظ پیشسه سخصه ان کی طرف کسی کی تو نیر - برت

نربوتی تھی ہ

۱ - وه کها کرتے منصے کہ مہنگا مے میں حبتہ لیننے والوں کی حیثیت واکی غیرنظم بھیڑ کی می تھی۔ کہیں سے کوئی افواہ اُڑ تی تولوگ سراسیمہ وارکھا گئے گئے۔ بھرسرداروں میں شخت رقابت تھی۔ مہرسردار کی کوشش یہ تھی کر دوسرے کوگرا کر خود آگئے برط صرحا ہے خصوصا اُپور بیوں کی بدلگا می حدسے بڑھی ہونی تھی۔ ابتدانی رُور کی

معمولى وتتى كاميا بيون في ان مين اس درجه غرور بيلاكر ديا متماكه كفته مختص" بهر كوريني ركدوييع وي

بادماہ ہرجیے اُڑجس کے سربر مُحِرَّنا رکھ دیں گئے ، وہی بادشاہ ہرجائے گا۔) • ایمبلیا لگ [ مِتَداہلعیل خان کان پورسے ایک انگریز خاتون کو بھی ہے اٹے تھے۔اس کا نام ایمبلیا لگ

این بیرون می این می می این می بیرون بیری این می بیرون بیری از دو منا قدن مرحند کهتی رسی کرحیاد متحمیل خاسی با کراد مقا- اُسیم سلمان کریکے نکاح کر لیا-انگریزی تسلیط بحال موگیا قدوه خاقدن مرحند کهتی رسی کرحیاد متحمیل خاسی با کراد

دلوادوں گی کیکن محمد المعیل خال تیآر نہ ہوسے۔خاتون کو نکھنٹویا کان پورجیج دیا۔ بعدازاں انگریزول نے محمد المعیل خال کا پیٹا لیکانے کے بیے بہت سختی کی انگروہ جا چکے محصے ور ان کاسٹراغ کسی کو نیل سکا۔معلوم نہیں تلائش

کے لیے یہ ماک ورواس غرض سے کی گئی تھی کہ انھیں جاگیردی جاسٹے یا سزا دینی منظور تھی ،

مُحَدِّا جَبِلِ خَالِ إِمُحِدَّ اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عَلَيْن بِعِيثِ بِهِكَ : احمد العِقبِ خال المُحَدَّا اللهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

EMILIA COOK &

تحداجل خال في ايف واست تك سائنس كي تعليم ما يئ -سيح الملك حكيم الجل خال مرحوم سيم تمر المعيا خار كى كمرى دوستى بوگئى تقى والحنيس كے نام پرفرزند كا نام اجمل خال دكھا۔ الحيين كيمشورے سے مما ئنس کی تعلیم دلائی تاکہ طب اور ڈاکٹری سیکھ سکے۔محداسمعیل خاں کے انتقال کے بعد سائنس کوچپوڑ کر الی گڑھ کالج سے ڈگری لی اور فلسفے میں ایم-اے ، ساتھ ساتھ قانون کا امتحان دینے کی تیار ما سرورع کردیں اسی زمانے میں ترک موالات کی تخریکیب شروع ہوگئی ا ورمخداجل خال نے ضلع کی خلافت ا ورکا نگرسس كاكام سنبهال ليامية يدسال بعدع في كاايم - أب كراميا اورايل الي بي كا امتحان وسه كروكالمت مشروع كردى پھر کچے مذت اللہ آبا و بونیورسٹی میں عربی کے لکچار رہے ب<mark>ط ۱۹</mark>۱ء میں '' ڈان ''کے نام سے انگریزی کا ایک مفت روزه اخبارا له آباد سے جاری کیا ۔ سلتا 9 لماء میں آزادی کی جرتھر کیب شروع ہوئی اس میں شامل ہو مجئ مصطفاة مين جاز كئے۔واليس آكم الدارا وين فلسطين كانفرنس كى بنياد والى- كيراكيب اسم تصنيف م نزول قرأن كريم "كينام سي شائع كي يحط الماع مين حضرت مولانا الدا لكلام أزاد في الخصير اليابرائيوميط مسكر طرى بناليا ١٤ب اكسا كفيس كحسائق ميس ٩ قصانیف | خان محداجل خاں نے اور کما ہیں بھی تصنیف کیں مثلاً سیاسیات ، لیس منظر ہسلام اورسپرت نبوی پردس جلدین مرتب کیس- بنیادی مندوستانی پرتقریباً بچاس مضامین اوررسالے شائع کیئے

جن کی مجموعی مقدارا کیب ہزارصفیات سے کم مز ہوگی ۔متوسط درجے کی ایک سیرت اردوز بان میں مرتب کی ' جو قرآن کریم پر مینی ہے۔ یہ شا فع ہو چکی ہے ،اب ایک طرف اس کا ترجمہ مختلف زبا نوں میں کرانا چاہتے ہیں ' دوسری طرف قدرمے مبسوط سیرت مرتب کر چکے ہیں ، جر جیب جی سبے۔ پہلی کتا ب کی طرح یہ بھی قرآن کرم مي پرملبني سئے ۽

## اگبیسوال باب محمد عبد اوباب نوراحد

میاں محمقیم رام بوری ایرمیاں کریم اللہ کے عیائی تھے ، جونوا ب حدملی خال وائی رام بردی جانب نابت کے عدد پر مامور سے بیعیت اماست جاد کے بدیستید صاحب نے دعوت نامے ہندوستان یعیج قرح اصحاب سب سے پہلے مجاہدین کے قلطے لے کرسرصد پہنچے ، ان ہیں میاں محتمقیم بھی تھے ، جرم بالیس بچاس فازیوں کے ساتھ گئے تھے ۔ وہ تمام جوان ، مشجاع اور عدد درم برہ زگار تھے ۔ نقدر دیے کے علاوہ قرابینوں کی بھی خاصی بڑی تعدا دسا تھ لے گئے تھے ،

44. نے روانگی کے وقعت میاں محمد هیم کی دلداری کی تاکید فروا دی تھی اس کیے مولانا نے اعبازت وسے دی اور يرارسلان غال كے ساتھ روانر ہو كھے + جنگ ڈمنگکہ | جب مولاناکومعلوم ہڑا کہ ڈمگلیمیں سکھوں کی فرج جمع ہورہی ہے توخود بھی آگے بڑھاکر س تنکیاری کے قریب پہنچ گئے ہو وہ مگارسے تین میل پر درہ بھوگر منگ کے سامنے ایک مشہور مقام ہے ۔ وہاں سے میاں محد مقیم کو ایک سومجا بدین کا سالار بناکر ڈمگلہ پیشبخدن مارنے کا حکم دیں۔ بیجوہ پندرہ سو ملی ادمی ان کے ساتھ ہو گئے موبوی خبرالڈین مشیر کوٹی کوسیا مقیم کامشیرونا ٹب بنا دیا ۔ گو بی ہارود کے علاوہ بارود بھرے ہوئے نل تھی مجا مدین کو دے دیے۔ انھیں و قت کے " بدیند گرینیڈ "سمجھنا جا ہیے رہنکاسکھ شكرنے اپنی قیام گاہ كے اردكر د خاربندی كرركتی تھی اس ليے مجاہدين نے كھيے چاريا سُاں بھی ساتھ لے ليس تاكەخارىندى سەلگاكرىيىلولت اندرىمىنچىكىس • **یا مقیم کی ولا ورمی** مین میل کی مسامنت میں بہت سے ملکی اُدمی إدھراُ دھرتھیب گئے۔ اور میار مقیم کے ساتھ صرف تین چارسورہ گئے۔میاں صاحب ملند ہمیّت اومی تھے۔اپنے ساتھیوں کی قلّت تعداد سے بیروا ہوکرا تھوں نے حمد کیا۔ پہلے بارود بھرے نل شکر گاہ میں بھینیکے ، پھر جاریا ٹیاں فاربندی سے دکا دی گئیں۔ قابل ذکرا مربہ ہے کہ جو خص سب سے ہلاٹ کر گاہ میں پہنچا ، وہ مجا ہدین کابہا در سالار

میاں میم کے ساتھ صرف تین چارسورہ گئے۔ میاں صاحب بلندہ میت آدمی تھے۔ اپنے ساتھیوں کی قلّت تداوے نے بیان خارسی کا میں کھینے 'کھر چارہا بیاں فاربندی تداوے نے بیان وکرا مخوں نے محمد کیا۔ پہلے بارود مجرے نل شکر گاہ میں کھینے 'کھر چارہا بیاں فاربندی سے سے لگا دی گئیں۔ قابل ذکرا مربیہ کے جی خصص سب سے پہلے شکر گاہ میں پہنچا' وہ مجا بدین کا بہادر سالار محمد مقیم تھا۔ میاں نے پورے زورے نور سنورہ کہیں داویوں کا بیان ہے کہ سکھول غول بن کرکئی جگر جمع مہد گئے تھے۔ مجامدین پیلے ان بی مرقوم ہے۔ جمع مہد کئے تھے۔ مجامدین پیلے ان بی حیوا مردی کے وہ جو ہرد کھائے کراستم واسفندیار کی داستائیں فراموش کو محمد مواسفندیار کی داستائیں فراموش کو تھے۔ مواسفندیار کی داستائیں فراموش کو تھے۔ مواسفندیار کی داستائیں فراموش سکھوں کے ہجوم میں گھستے تھے' جیسے کوئی کرتے کی کھیلتا ہے۔ تین چار متو میں کے اسکھوں کو فار نبدی سے باہر شکال دیا ہ

جب سکھوں پر واضح ہڑا کہ حملہ اور تعداد میں کم بیب توانھوں نے دوبارہ اکٹھے ہوکر مقابلے کی مطان-مولوی خیرالدین نے بے حالت دیکھی قرمشورہ دیا کہ اب بام نکل حلو - بولوی صاحب ایک جماعت لے کر سکھوں کا مقابلہ کرنے گئے۔ باقی مجاہدین کوم وجبت کا حکم دے دیا ۔ بھرخود بھی اسستہ آمہستہ پیچھے ہٹتے ہوت نکل گئے۔ اس محرکے میں سکھ قاتولین کی تعداد میں سیے قریب تھی۔ غاز اوں میں سے دوسعنت رخمی ہوے اور سنمادت پائی۔ چھ سات کے بلکے زخم گئے ۔ خود میاں محمد تھیم کی ٹانگ پر بھی تلوار کا ایک زخم تھا ،
مراجعت اور وفات ا ہزارہ سے دائیسی کے بعد میاں صاحب کے بھائی کریم اللہ کے مراخ کی اطلاع مینی میں اور فات ا ہزارہ سے دائیسی کے بعد میاں صاحب کے بھائی کریم اللہ کے مراخ کی اطلاع مینی اور غالب ان کے متعلقین اور خود فاآب احمد علی خال کی طرف سے معروضر پیش ہڑا کہ میاں محمد تھیم کو وائیس بھی دا جلے ۔ وہ جانے کے بیاح تیا رنہ متے بہ تیا رنہ میا ہ تیا رنہ بھی دیا جائے ۔ را م اور می وہ اس نے میا متے دائیں میا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گئیں دیا جائے گئی اور میا ہے دور جائے کیا ہوں کیا

عمدے برمامور بوگئے تھے۔ ایک ریاستی کی سرکشی کے انسداد کے لیے پالکی میں بدیلے کرگئے۔ اُ دھرسا جانک گرایوں کی بوجھاڑا ہی ۔ میاں مختد مقیم بڑی طرح زخمی بوگئے اور کچھ دیر بعد وفات بالی ، طرافقیر مختلاس | نوآب وزیرالڈولرنے" وصایا " میں لکھ اسے کرامکے سرتبرعطاء اللہ نے جو حکیم غلاج سین

نائب والی دام پورکے بڑے بھائی تھے انیز میاں محد تقیم نے ستیدصاحب سے برا دب پوچھا کہ آپ جیٹتی ، قادری ، نقشیندی ا در مجدّدی طریقون میں بہیت کے بعد طریقہ محدّیر میں بھی بجیت یاستے ہیں اس کی تقیقت

ہمیں معلوم نہ ہوسکی سستیرصاحب نے اس کاجواب برطریق اجمال بردیا جسٹنی اورقادری طریقوں کے شخال کی تعلیم اس طریق بردی جاتی ہے کہ ذکر جمر کروا ورضرب اس طرح لکاؤ۔ طریقہ نقشبندیہ و مجدد بیر کی تلفتین اس طرح کی حاتی ہے کہ ذکر خفی کرو انھیسم جھایا حاتا ہے کہ بر لطیفہ قلب ہے ، پید نظیفہ روح ، پر لطیفہ نفشے م

پرلطیفنرسر؛ برلطیفهٔ غنی ہے اور برلطیفه اخفی - ان طریقول کی نسبت حضرت محدّر سول الله ساتی الله عِلیه روستم سے باطنی ہے ۔ طریقیر محدّمیر کے اشتعال یوں سکھائے جاتے ہیں :

کھا تا اس نیت خدکھایا عائے ، اباس اس نیت سے بہنا جائے ، نکاح اس نیت سے بہنا جائے ، نکاح اس نیت سے کیا جائے ، کھا تا اس نیت سے کیا جائے ، کھا تا اس نیت سے کیا جائے ، کیا جائے ،

الدومال مصدودم صفر ١٧١ - ١١٥ - مراوير سيد كرسب كيدخداك يدي با عاف له كما في سيمقصور مين وت ( باقي ما ٢٢٠ ير)

گویا پڑل کا مقصد رضا ہے باری تعالیٰ ہو اس کے سوا کچھ نہ ہوا درجو کام بھی کیا جائے شرکیت حقہ مخمیریہ ملائد کی دور ش

مولوی عبدالویاب شاه یقین الله کے فرزند، بڑسے لیم الزاج ، نیک کردار ، بُرُدبا وا ور برہز کار

بزرگ من مینتارمین ستیدساحب نے انھیں رسد کی تقسیم پر مامور فرما دیا تھا " قاسم علّم " ان کے نام کا

جرد بن گیا۔ مختلف عوارض کے باعث مبت لاغرا ورنحیف ہو گئے تھے 'اس یلقت ہم غلّہ کی خدمت ہیں عند کیا ستیصاصب نے فرمایا ۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوصحت عطا فرمائے۔ چنا بخیرز مدا کے فضل سے

آپ ك مارض بهي جات رسيدورسم كى حالت بهي بهتر موكئ ،

حفظ قرآن اور شرفت میم مودی صاحب کو صفاقرآن کا بهت شوق تھا۔ کئی مرتبر سید صاحب سے عصر کی کا بہت شدہ اور میں ایک عوض کیا کر دعا فرمائیے اللہ لقالی حفظ کی توفیق عطا کرے اور میں ایک بارتراد سے میں پورا قرآن اُب کوسُنافُل کی مفیدت میں کیفنیت رہے تھی کہ نمائر تھتے جاتے - ایک ایک وقعت میں

لیفیت ریمی کرنلر تھے ہم فرائے وقت آہستہ آ ہمستہ قران مجید بڑھتے جائے -ایک ایک وقت میں بیس بیس کچنیں کچنیں مجا ید رسد کے لیے ایواتے اور بیسب کو باری باری مقرّرہ پمیانے کے مطابق دیتے جاتے۔ ر

طریقه بیافتیار کرلیا تفاکه بروا مو یا حصولا افسر مهو باسپایی احیس نرسیب سے نوگ اُتے تھے اسی ترمیب سے سب کورسد دیتے ۔ تفدّم و تا خریز ہونے یا تا ہ

عفوولم ایک روزمولوی امام علی ظیم آبادی رسد لینے کے لیے اسٹے۔ دہ فروارد تھ اور مولوی صاحب کے طرق تقسیم سے خویس آگا ہی مزمقی - اصرار کیا کہ پہلے مجھے رسد دیجیے مولوی صاحب نے تحل سے

مساری میم مسام مین من من من من مراحی میم اور می منته می منته می منته منته مین ایست می ماهب فرمایاکه بیمان در مولوی صاحب

کودھ کا دے کر آئے کے انبار برگرا دیا۔ مولوی صاحب تمام غازیوں میں بست ہی معزّر ومحترم مانے جاتے ا تھے۔ قند صاری غازیوں نے ریکیفیٹٹ دیکھی تومولوی امام علی کو مارنے کے لیے تیار مہو گئے۔ مولوی عبدالوما

(بقيدهاشيرصا<del>لا</del>)

کی بھالی ہوتا کردین کی ضاف اس طربی پرانجام بائیں- لباس سیفصودیسم کی ضافلت ہو۔ نکا حسیفصودیہ ہوکر انسان لفزش سے مفوظ سے کھیتی باطری ' تجارت با نوکری کی غرص پر ہوکر انسان کہائی کھیے متعلقین کے حقرق اداکرے اور جورقم بچائی جا سکے اُسے خلائی کامول میں صرب کرے و

في خير روك ويا وركماكراما معلى ميرا بهائي ب، وصكا ويا توسيح ديا - آب لوك كيون بوش مين كنه ؟ ہوتے ہوتے یہ بات ستیرصاحب تک بہنچی۔ آپ نے مولوی عبدالوبّاب کوُبلاکتفصیل یُرچی پروض نے عرض کیا اوا معلی نیک بخت اُ دمی ہیں۔ رسد لینے اُنے تھے۔ باری ان کی مذھنی انھوں نے علمت کی اور مجھے دھکا لگ گیا ۔ کوئی خاص بات منیں ہوئی۔ غاز اور نے مولوی صاحب کے عفو وحمّل کی بید استان مولوی؛ مام علی کوسنانی تو وه مبت لیشیمان مهرئے۔ خودستیدصاحب کی خدمت میں حاضر ہوکراسی زمادتی كاصاف صاف ا قراركيا - سائق بى كهاكه مولوى صاحب سيميرا جُرُم معاف كرا ديجيے ستجى اسلامي انوت کے پرداکشٹا مناظر بھاعست مجا ہدین میں عام تھے ۔انھیں سے ستیرصاحب کی شان ترمیب کا ندازہ ہو کتا ہ جب ستيدصاحب بنجتار سي بجرت كركراج دواري يبنيح تومولوي عبدالوة ب نه دمضان شرايف کی تراویج میں قرآن سینیرصاحب کوسُسنایا اور اس طرح ان کی دیرمینه ارزوبوری موفی - ۱۹۴ فری خسسه ه الالاله كوستيدها حب كے ساتھ جنگ بالاكوٹ ميں شهيد بوے . رضا ہے مارسی تعالی مولوی ستیر حیزی ملی نقوی نے قیام اسب کا ایک وا تعرکھا ہے جو سننے كة قابل ب - امك روزستيد صاحب في فرما ياكد بيض دل دليان بوت بي - مجمع بشت كي مجي فرامش بنيس معض الله كى رضا پرنظر الله - شاه المعيل في ييشن كركها كريم برا اونچام زنم سيد ليكن بهشت

ستید صاحب : جب خدا راضی بوگا تو بندے کوخود بیشت میں بینچے گا۔ اصل اس کی رضا ہے بیشت رضا کی ایک شاخ ہے ،

سے بے بروائی کا ذکر زمان برندلائیں، اس لیے کہ بہشت سے مرادحق اور دوزخ سے مراد باطل ہے -

مومن کے لیے حق سے بے سروائی مناسب نہیں ،

شاہ اسمعیل: ایسانہیں - بہشت کی بہترین شاخوں میں سے رضا ایک شاخ ہے ، یہ سُفتے ہی مولوی عبدالو ہا ب قاسم فلنہ نے بیا بیت پڑھی: وَعَدَ اللّٰهُ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ بَتَاتٍ تَجْرِیْ بن تُحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِیْنَ فِیْهَا وَمُسَاكِنَ طَیِبَتَهُ فِیْ جَنَاتِ مَدُن - وَرِضْوَانَ بِّنَ اللّٰوَاكْبُرُ ذَالِثَ بُهُ الفُوْلَا بِحَیْم اسرہ قربی اور کہا: اس سے ظاہر ہنوا، رضا دوسری جزیہ "جس کا ایک ٹمرہ ببشت بھی ہے ، شاہ مقین اللہ مولوی عبدالو آب کے والدہ حبہ شاہ لقین اللہ سیدہ اور فیلیں مریدا و زعلیفہ محقہ میں ایک مولوں کے دارہ میں جنگ شیر میں ایک خط مجمی ان کے نام ملتا ہے ، حسین جنگ شیدہ ، دورہ بنیروسوات اورامل سرحد کے اتّفاق کا ذکرہے ۔ اس میں شاہ یقین اللہ کوان الفائل سے مناطب کیا گیا ہے :

بخد سه فیعن درجت سجاه فشین ارشا د قلقین و رسناسے ارباب سدق و بیقین یادگار اسلاف کرام ، تذکار اولیا سے عظام ،مقبول بارگاه الله مخدومی ومکرمی شاه بیکین اللّه مدّا نتُدخلال مِلا بیتر علیٰ روس المستفیدین الی یوم لدین \*

ان الفاظ سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ستید ساحب کی نظروں میں شاہ بھتین اللہ کارتبرکتذا و نچا تھا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبرمیاں دین محمد نے سند تا حب کے حکم سے جیسی رو لیے کی رقم اللہ صاحب کی خدمت ہیں میش کی تھی ممکن ہے اس قسم کی اورزتی یں بھی دی گئی موں ﴿

مولوی فورا حفظری اموری صاحب مجابرین کے شکر اور سید صاحب کے عقیدت مندوں میں " مُورَّح بسلام " کے لقب سے مشہور سے - ابتدا ہی سے بہ کے ساتھ رہے اور سب سے بمط

مورج اسلام کے حالات کھنے کا التزام کرلیا تھا۔ جو کچے سُننے استید سے اس کی تصدیق کرا لیکے ۔ ستید بھٹر طی نقوی لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے تمام وا تعات ستیصاحب کومُ ناکران کی تقییح کرلی تھی۔ بھٹر طی نقوی لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے تمام وا تعات ستیصاحب کومُ ناکران کی تقییح کرلی تھی۔ بے کتاب معدان جہا دمیں ان کے پاکس تھی۔ افسوس کہ اس کا محض نام ہاقی رہ گیا اور کتاب کا سراخ

ير ما پ مستول با مساع اب مک نرمل سکا ه

شہاوت ا مودی صاحب جادیں ستیدصاحب کے ہمراہ تھے۔ یہ تعلیم مذہبوں کاکرین کی جگوں میں انھوں نے حصر لیا۔ جنگ بالا کوٹ میں ان کی شرکت ثابت ہے۔ محدامیر خال قصوری کھتے ہیں انھوں نے حصر لیا۔ جنگ بالا کوٹ میں ان کی شرکت ثابت ہے۔ محدامیر خال قصوری کھتے ہیں کہ جنگ بشروع ہو جکی تقی اور میں مثانی کے کھیتوں سے آگے بڑھ کر ایک ہجھر کی آڑیں کھسٹل بندوق چلا رہا تھا۔ بھی سے تقوارے فاصلے پر مولوی فورا سحد سے ایک گولی ان کے بازو ہر گئی اور ہوئے: میانی ایس قرمعذور ہوگی۔ ایک گولی ان کے بازو ہر گئی اور ہوئے: میانی ایس قرمعذور ہوگیا۔ میری چیزوں میں سے جو در کا رہوائے لو۔ میں نے گولیاں نے لیں۔ وہ پلیٹ کم

بیچیچ کو چلے۔ اس حالت میں ایک اور گولی لگی اور وہ زمین بد ببیٹھ گئے۔ بھر معلوم نہ ہوسکا کم اسی جگم

www.besturdubooks.wordpress.com

شہید ہوے یاکسی اور جگہ ہو۔
مشہادت اس بنا پر بقینی ہے گرجنگ بالا کوٹ کے بعد کسی نے مولوی صاحب کو زندہ نر در کھیا۔ چونگر
سکھوں نے جنگ کے بعد بالا کورٹ کو آگ لگادی تھی اور مجا بدین کی تمام چیزی جل گئی تھیں 'اس لیے
اظب ہے ، مولوی فورا حمد کی مرتب ہیں ہے وجود کی تصدیق نرکی ہو۔ میں نے آس کی ناکشن میں کوئی
دقیقہ سسی اعظا نر دکھا ، لیکن کسی نے اس کے وجود کی تصدیق نرکی ہو
جب سے مصاحب فوا بسامیرہاں کے لٹ کریس تھے تو ان کے دفیقوں میں سید ناموا مونگائی
ادر سید عبدالرزاق نگرامی کے نام بھی آئے ہیں ، ممکن سے بی حضرات مولوی فورا مونگاری " مؤرز نامولام "
ادر سید عبدالرزاق نگرامی کے نام بھی آئے ہیں ، ممکن سے بی حضرات مولوی فورا مونگاری " مؤرز نامولام "

# بائيسوال بإب

محدى باقرعلى محسين، قمرالتين

منسی مخدمی انصاری انشی محدی انصاری بنیس بعض اوقات بردوانی بھی لکھتے ہیں 'سیدھا<sup>م</sup> کے رینشی تھے۔ان کا وطن راج محل سے ہارہ کوس کے فاصلے پرتھا ۔صبح نا م معلوم نہ ہوسکا • مشي صاحب ني اس زماني مين عمقام مير طربعيت كي حتى جب ستيه صاحب مير در سهار الد مظفر گئروغیرہ کے دوریے پیشکلے تقصہ اُس قیضی صالبی عمراتنیں بیس سال سے زمادہ نہ ہوگی ۔ س لیے کم دوران بہادمی*ں جن بوگوں نے انھیں دیکھیا '*ان کی *عمر پچینیں حصیبیں سال کی بتائی۔* غالبا ُ اسی وقت سے ستدساحب كى معنيت اختياركرلى يسفرج مين ستدهاحب كے ساتھ را سے بر بلى سے رواز موت راج محل پہنچ کرمنشی صاحب ستیرصاحب کو براصرار اسپنے وطن لے گئے اور منشی صاحب کے اکثر اقر با نے دیاں سینیصاحب کی بیعیت کی ، مثلاً ان کے والد منشی شاہ محمد ، منشی رؤف الدین ، منشی مخدوم نجش ، منشی حسن علی رجن کا**رث منہ** معلوم نہ ہوس**کا**)؛ منشی فضل الرحمٰن اورمنشی عزیز الرحمٰن (پیمنشی صاحب سے ما موا بقے اور اوک بھی ستیرصاحب کی صحبت سے فیض یاب موے ۔ منشی شاہ محمد ج کے لیے ساتھ گئے و ابل وعيال ما والسي مين مرشد آباد سينشي صاحب كووطن جانے كاحكم ديا يه ساتھ بى فراياكه الكارك یجید - اس سے بھی رہی ظاہر رہوتا ہے کہ اس وقت منشی صاحب کا عنفوان شاب بھا ۔ چنا بخیرانھوں نے نكاح كيا ورخداف ايك بيشاديا احس كانام محمد يحيى ركماً خود فرات منه ويهيكي محبت اس طرح دل داس برست بركني كه يجى الك القان الى بن كنى- قائم كوئى شے نشى صاحب كوندمت حق سے مدك زسكى + م منجرت | جب مبحرت کی خبر ملی تو منشی صاحب بیوی بیتج اورا قربا کو چیود کر رائے بریلی بینچ گئے اور سیاما کے ساتھ ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ ان کے اموں منشی فضل الرحمٰن بھی ساتھ تھے ۔ سستید صاحب منشی محمدی

كورواً " انصارى بعيائى "كُركر كياسة مقط - تمام ابل الشكر الحديث بعبائى صاحب كسة تص . انتظام دفتر إيبتايا جاجكا سه كمنشى صاحب كوتحرير بغيرهمولي قدرت عاصل هيء اندهير سيريمي لِ تَكُلُّف لَكِينَ السَّطِيرُ مِن مِن فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ووسرت سے بیوست بوتے الحول فے فتلف امور کے لیے الگ الگ بستے بتا لیھے تھے۔ یہ مستے ایک بڑے صندوق میں رہتے جس بستے کی ضرورت يراتى، محافظوں سے كەكرصندوق میں سے نكوا لينتے۔ ہر نيپنے كو آغاز میں روز تا ہے كی جدولیں تيار كرا ليتے۔ اس روزنا میچومیں تمام حالات تفصیل سے لکھوا نیپتے بستیج *غرطی نقوی جہاد کے بیرومر مد* پہنچے اور پنشی خانے سے وابستہ ہو گئے ترخروں کی تبدیق کاکام انفیں سے لیا جاتا ، خاص نشنا نات | ستبه صاحب منه اپنی قهر شاه استعیل یکه حوالے کر دی تھی۔ شاہ صاحب پر قهر گھی کہی مولوی محتم<sup>و</sup>سن ( رام بورمنها دال ) ا**ورمنشی محمّدی انصاری کودے ویتے تھے ۔منشی صاحب مر**مکتوب پرایک اصطلاحی نشان بنا ویتے - حبس پر بیزنشان ہوتا 'سی پرٹمرلگافی جاتی بکسی کاغذے گریشے میں لفظ مصنور" لكهويية ـ كسى كے گوشھ ميں" مولانا " تصنور كامطلب يه بوتا كە كمتوب يا فرمان براه راست ستيصاً ب كى طرف سے ہے۔ نفظ" مولانا " كامطلب بير بوتاكرشاه المسيل كى وساطت سے يرفروان جارى بوروا بے ، شہاوت ان کے مامور منشی فضل الرحمٰن نے جنگ مایار میں تورو اورمایار کے ورمیان شہادت یائی ، جنانچران کی متیت تور دبیر دفن مو ئی۔ خود منشی صاحب کی شهادت بالاکوٹ می*ن ستید*صاحب کی شهادت کے قریب ہوئی۔! تضیں غالباً اس گنج شہریاں میں دفن کیا گیا جوفصبہ بالاکوٹ کے مغرب میں ٹی کوٹ کے ٹیلے ا<mark>فلاق وعاوات |</mark> راوبین نے لکھا ہے کہ منشی صاحب بڑے خلص ستید ساحب کے کا ا<sub>ل</sub>معنقد اوراکپ کے نز درمک نهابیت معتبر دمعتز زیتھے۔ اخلاص کا بدعالم تضاکہ دوران جها دمیں مجھی کسی معاطف کے تعلّق احب سے خفیف سے اختلاف کا مجمی موقع نہ آیا سستیر ساحب کی طرف سے جو فیصلہ یا فران اور الما الس كى درستى كے بردا معتقد عقے مشہادت كے وقت عمرتيس بيس سے كم على • قر غلى عطيم ابا دمى إيمولان ولايت على عظيم أبا وى كيم جدا ورتجبير ي بطاني تقريشجرونسب بول ي :

با قرعلی بن مولوی بشارت علی بن موادی وارث علی بن ملا محد سعید-مولوی وارث علی کے دوسوے بسیط مولوی فتح على مقص جرمولانا والايت على احدمولانا عنابت على كے والد تقد مولوى بشارت على كى شادى صفرت شاد كري ساكن محلهٔ ننمه مهيدي صاحيز ديمسات نجيدين سے ٻوئي تقي -جواني ٻي بين ان کا انتقال ٻوگيا۔ صرف وه بينيے اور ایک دینی یا بی چیوشی بیر بیتے کمس تقے مونوی فتح علی بی نے ان کی پرورشن کی پ مثان إراد مع سيدها حب ج عصراجت بدينن مي تفريح الدان اورشرك دوسرك افراه کے سا تذمولوی باقر علی نے بھی بہیت کر لی۔اس وقت سولہ سترہ سال کی عمر موگی۔ شادی نہ بھو کئ تھی اور عیال اد كاكونى جنبال نه تقا ، س بيه ، مبي وقت سعة مرشد كي ركاب كيرٌ لي اورسا تقه نه چهوڙا - بيان كيا جا تا سيه كذيك مرقع برنگ باؤں ستدما مب مے موڑے کے ساتھ ساتھ جاست تھے ۔ راستے میں کھتے کا کا نتاج بھیا۔ شدیدتکلیف کے اوجود برایک مجھ کے لیے بھی نہ ایک اور مرابرسا تقدیت منزل پر پہنچ کر کانٹا نکلوایا ہ نا نٹر بھشیہم رہدید <sub>ا</sub>جب ستیدصاحب جہاد کے لیے نکلے ترمولوی ! قرطی پہلی جماعت میں شرک*ک ہوئے۔* اس دقت مولوی محدّ یوسف محیلتی مستدصاحب کی طرف سے تمام انتظامات کے کفیل تھے۔ انھیں کے پاس رومپر جمع مونا تھا۔ وہی جاعت مجاہدین کے لیے سا را سامان خرمدیتے تھے۔مولوی با قرطی کوسید عمالب نے رسد کی تسیم کے بیان کا نائب بنادیا تھا ہ راہ حق کا پیلامشہ بید | اکوڑہ میں سکھوں کے اٹ کریشینوں کے لیے جوایک سوچھٹیس غازی نتخب ہوئے تھے ، ان میں موادی با قرعلی بھی شامل تھے -ان کا مشرف یہ ہے کہ سکھوں کی طرف سے جو پہلی گولی مجاہدین کی طرف آئی، وہ مولوی با قرعلی کے لگی۔ زخم کاری تھا، وہ بیٹے گئے اور برلے: بجانیو إمیرا کام تمام ہما۔ اب مجھ سے مجھیا رہا ہے اور یہ اللہ کا مال ہے۔ یہ کہتے ہی جان بی ہو گئے۔ گویا جماعت مجابدین میں سے وہ ماہ حق کے پہلے شہیر تھے۔ان کے پاس دولیتول تھے ایک تلوارا ورایک بندوق سیتولوں میں سے ایک کا نام بسم الله تقا اور دوبسرے كا عبداللہ - غازيوں نے بستول توسنجال ليے - تلوارا ور مبدوق وہيں ره كنين مشهادت کے وقت صرف انتخارہ انتیں سال کی عربخی 🛊 شاہ محید سین عظیم ایا وی | ان کے بزرگوں میں سے پہلے پہلی میرمعزالدین دیورہ میں اگرا باد ہو

ا مدیا نیج مزار بگیمه زمین اعفیں معاش کے لیےعطامونی - ان کی بانچویں بیشت میں شیخ شاہ محرامک شہور بزرگ تھے۔ان کے بیٹے شاہ عبدالعلی اور بیتے شاہ اپر سعیار نے بھی کا بی مقام ہی میں سکونت جاری ركھى- ابوسىيدىك فرزندىشا دا بوالبركات محدفائفن يہلے مہل مثبند ميں أئے ورود مقام سكونت كے ليے بسندكيا بهال بعدمين محكِّه نمويهيداً بإدابواءا خول في ايك غيراً إدهكم ادنجي شكري يركك مجره بناليا مقا۔ بعدازاں ان کی بزرگی کے میٹی نظر ماہ شاہ کی طرف سے فاصی زمین دے دی گئی۔ شہ محتر حسین ا تفی<sub>س</sub> کی اولاد **میں سے تھے۔نسب نامریوں ہے: شاہ مح**د شمین بن شاہ محد معز بن شاہ مح*د عزیزو*ن شاه درگا بى بن شده دا بوالخير محمد انورين شاه ابوتراب محمد منور بن شاه ابوالبركات محمد فانفل به وعوت وتبليغ اشاه محدهين سنالاه ومشمعله عين بياموك تعليم ابن جياشاه محد كريم سے پائی۔ ابتدا ہی سے صوم وصلوۃ کے بابندا ورطہارت وتقویٰ کے شیفتہ تھے بسستیرصاحب ج سے والبس أفي توبيعت كى ماس كے بعد بورا وقت كتاب وسنت كى دعوت ميں صرف بولے لكا مال عقبیرت مندول کا دائره بهت بچیلا هوائفا منطفر لوید ، در مجنگه ، جیمتیره : گیا ، بهار ، مونگیر، مجاگل بدر وفيرو كاطراف مين سلسل دورسے فرواتے رہتے۔ ان كے ارشادات كى بركت سے لاكھوں ا دى كتاب سنّت کے پابندین کھٹے ہ لوسیلع مسجدا ورچ ان کی خاندانی مسجد حیوثی تقی ، جس میں ایک سوا دمی مشکل نمازا دا کرسکتے تھے شاہ محتسین نے مسجد کو اتنا وسیح کردیا کہ اس میں تین ہزار ؟ دمی بے شکتف نماز رہے ہو سکتے تھے۔جمعاور عيدين كي نمازوں كے يہے بإس كے اكيب ميدان ميں انتظام كميا جاتا - وعظ مبست ساوہ ہوتا تھا'اس ليے عام بھی اس سے ستفید ہوتے ۔ رات کے وقت زنانے میں وعظ فرماتے اور ان میں دورونز دیک کی مستوات شركي بوتين -سب كه يك كمان يين كانتظام فرات . جہاد کے لیے ساتھ نہ گئے۔ غالباً سستیرصاحب نے خودانھیں روک دیا تھاا ور دعوت وارشا د كاكام ان كے ذيت لكا ديا تھا علالالا يعر (كلىم ملىملىء ) من في كے ليے كھے -اس سفريس دوريس صرف بوسے - ووران ندر " میں بلند كر كمشنر شايد الحين : مولانا حدالله مولانا واعظما لحق وخیرہ کولیسن شبہات کی بنا ، پرنظربند کردیا تھا۔ تقریباً تین میسے اس بتلا میں گزرے ،
سواری وسید گری ان سبگری میں پرا دخل تھا۔ گھوڑے کی سواری میں مشاق ہے۔ آخری
عراحہ گھوڑے کے سماکوئی سواری استعمال نہ کی۔ ہمیشہ شریر گھوڑا خرید لیتے اعدا سے سدھا دکر فرخت
وزیتے بشویجی کہتے تھے ۔ ہاشمی خلص تھا۔ تدمیا نہ ارنگ بہت گورا ، نہا یت خوب صورت اور وجیسے اور یہ سے اور اس جنوری ناکا ہی کوجمعرات کے دن وفات یا بی علیم ولوی اسلانہ فات کی :

رفت بريم الخيس وزقدم پاک وصاف زيب سسدر رام سشاه محدّ حسسين!

اب کی اہلیہ بی بی فصرت نے تقریباً ایک سُوسال کی عمر بالکمانتقال کیا - مولوی محقد اوسف جیفری تجور نے تاریخ مقت کی :

چوجده ماجده ام بی بی نصرت جداگشته زما زیر زمین رفت پینم تاریخ رعفت مسلک کردم ندا آمد به فرود کسب برین رفت

ولار اشاہ محد صین کے ایک بیٹا اور چوبیٹیاں تصیں۔ بیٹے کے کوئی اولاد نہ تھی۔ بیٹیوں بیں سے بیٹ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ بیٹیوں بیں سے بیٹ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ بیٹیوں بیں سے بیٹر کے بیٹ سے بیٹر کے بیٹ سے بیٹر کے بیٹ سے بیٹر کے مثلاً:

ا - مولاتا احمدانشد: بسلسلهٔ اعانت مجابدین عبس دوام کی سزاوانی اورجزاش نشان بی فرت موسع - بڑی صاحرادی ان کے نکاح میں تقی ہ

۲- مولانا کیجی علی : بوغرض جها دسرصد میں رہے۔ بھیر جماعت مجاہدین کے لیے دعوت تونظیم دیسے۔ بھیر جماعت مجاہدین کے لیے دعوت تونظیم دیسے اور بھانسی کی سزا ہائی جسے عمر قبیدیں مبل دیا ہے۔ دوسری صاحبزا دی ان کے نکاح میں تھی ہ

www.besturdubooks.wordpress.com

س بودی فیاعن علی : مولانا ولایت علی کے معالتہ جهاد میں شرکیب رہے تعبیری صاحبزاد می ہاں کے ناحين في ٠ ٧ - مولوى اكبر على : مولانا ولايت على كے ساتھ مجا بدين ميں شركيب بي بيجردهن ميں برهار فسيجيز ما في انتقال كميا- جصاحبزادي ان كي شكار مين عنى الله نكارة فاني مولانا عنابیت علی سے ہؤا جومولا نا ولا بت علی کے بعدامیر مجاہدین سوے اوراگا پرزو مصارشة بوسد عنى (سرحداً زاد) مين وفات يائى ؛ ال حضرات كيمفصل حالات كتاب كي آينده جلدمين بيان موس محمه انشاء المند تعالى • فمرالة بین حسیم اشجرهٔ نسب به ہے: فمرالدین سین بن رکن الدین سین بن رفیع الدین سین ا ناظم بها رسد رفیح الّدین حسین ا وران سکعوالد دوح الدّین سین غل با دشا بود کی طرف سے بهار کے ناشب ناخم رب،اس میں وال کے اکا برا مرامیں شمار موتے تھے۔ رفیح الدین سین قرالدین سین کے دادا اور مولانا ولاميت على كونا المنصد بيه بهار كا دوسرا براها زان تقاب ستة مرالدين سين كوفرابت قريبه ماصل مقى . ب**بعت ورفا قست** ( ان کی شادی مولوی اللی نجش کی صاحبزادی جمبلة النسا، سے ہونی تھی یولوی م<sup>تاب</sup> موصوف بهى عظيم أباد كدورا ميس محسوب مقع فم الدين حسين في اس زما في ميرسيد صاحب عديم كى جب أب ج سے وابس أتے بوے مظیم آباد مظہرے تھے۔ اسى وقت سے رفا قعق اختیا مرك لى۔ بيت المست جهاد كے بعد ستيمسا حب في لاوا بھيا توقا فلر نے كرسرحد بنيے ، نشہاوت استیدساسپ نےمولوی علم علی عظیم آبادی کولیٹ وریس قاضی مقرّر کمیا توانھوں نے بن امحاب کوا پنے ساتھ رکھا ان میں سے ایک قمرالدین سین تقے ممکن سے مولوی ساحب نے اخیس ہم دملنی کی بنا پرځ**ینا ہو۔ ممکن ہے، قمرالَد**ین صین مولوی صاحب کی جاعت م**یں شریکی ہوں - ہر**یال بیمولوی ص<sup>اب</sup> كما لقارب اوربالا جانا بكرانيس كمسافق شهيد بوسد والاوكوئي نرحى وي يووكا الحارِ فان مولانا ولامت على سے برد كيا۔ صاحب ورا منثور نے لكھا ہے كربار و بنكال ميں بيوه كاير بهلا نكاح ثاني تھا،

## منتكبسوال ماب احمداملند، خبرآبادی گھرانا عبالج بنیال

حمدالت ناگیوری ا مودنا عبدالی کے جیرے بھائی سے دبعن نے ملاقی بھائی کھا ہے لیکن اس کی صدیق کے اوجود دونوں بھائیوں میں ظاہری مدیق کے اسے قریبی دشتے کے اوجود دونوں بھائیوں میں ظاہری افتات کھی مربد کے اسے قربولوی احمدالتد نے زیارت کا بختہ ادادہ کے کمرست مصلی اور فرائک سورتے ہوئے موردی احمدالت نے تبوی ساتھ تھے۔ اُس وقت سیدصاحب فہرش تیم مصلی اور فرائک سورتے ہوئے موردی جیدا کہ می بھی ساتھ تھے۔ اُس وقت سیدصاحب فہرش تیم موردی احمدالت کے خرائے سے صرف تین چارون میشیر مولانا عبدالی نے دفاع بائی ۔ بیجا لگنا خبر اوی احمد است کو درگی ہیں اُن میں مقت کا اندازہ کون کرسکتا ہے۔ صرف بھائی کے اشتیا تی ورداد ہوسکا و

مالات خرینج کرستیدها حب سے ملاقات ہوئی قرمعاً بیت کرنی اور دنیقان فاص میں سنامل کے علم و تقویٰ میں ان کا یا بربت بلند تھا۔ تیرا ندازی ، چا بک سواری اور کشتی کے ننون بین تادیکال تھے۔ عافرروں کے علاج میں بھی بدطو لی حاصل تھا۔ وخوت اسماد کے بھی ماہر طف جلتے تھے ۔ ایک اوقی کوئی شخص سے دماوی و خردت بیں حاضر سباا ورعوض کمیا کرمیرے ایک عزیز کو آسیس کا عارضہ ہے۔ رابی فرماکہ کوئی تدمیر کے علاوہ بھی بستید ما حب نے دولوی احداللہ کو بیجنا جا با۔ اعتوں نے عذر کمیا کہ اس میں گوشت رابی فرماکہ کوئی تدمیر کیے بید بستید ما حب سے دولوی احداللہ کو بیجنا جا با۔ اعتوال نے عذر کمیا کہ اس میں گوشت اے کہ علاوہ بعض اور یا بندیاں بھی ہیں بستید صاحب نے دوجیا آپ بڑھنے کیا ہیں۔ عرض کیا دبی

ما ، بوقران مبدس نظیم و بوجها کوئی اور چیز ترنبیں ؟ عرض کیا ، نبیں وستیرصاصب نے فرمایا کہ بیتنی مستیرصاصب نے فرمایا کہ بیتنی با ایس استیرصاصب نے مولوی صاحب کو ایک جاعت کا سالار بنا دیا تھا نختلف فنون مختلف فنون

میں باکمال ہونے کے باعث وہ فا زلیل کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے یستیدصاحب کی اہم مجالس شوری میں باکمال ہونے کے باعث وہ فا زلیل کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے یستیدصاحب کی اہم مجالس شوری میں بطور دکن بشرکت ہوئے ہوئی میں مطور کی بشرکت ہوئے ہوئی اس کا میں بشرکی ہے ۔ احداللہ نے وال گولے وقت انتفام ان کے حوالے کردیا تھا و ایک موقع پرستیدصاحب نے مرکزت باہر جاتے وقت انتفام ان کے حوالے کردیا تھا و الکوطی الاکوطی امونوی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فوزیر شیخ محمد اسمی گورکھ لوری محافظ ا

الکوط مونوی میں بر مجفوعی نقوی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فونیز شیخ محمد اسخی گورکھ پوری حافظ معلط فی کا ندھلوی جیسے لوگ مولوی احدا لیڈ کی جاعب بین شرکی صفحہ جنانچرمولوی حدا حدا لیڈ کو جاعب بالاکو سے ایک رات بیشیتر اپنی پر ہی جماعت کو دعوت طعام دی مولوی جفوعلی سے کہا کہ میں توامیرا لمونیون کے سائڈ رمول کا جنگ میں جاعب کی قیا ورت آپ کیمیے کا نفوی نے عذر کیا کہ مجھے افسری کا تجربہ نہیں ۔ مانظ مصطفی کو بین صب سونب و سے بیع

مولوى احمدالله : حافظ مصطفى بهى ميريد سأبتد مول كيد

نقوى: تومشيخ اسلى كوامير: الديجيه \*

مولوی احداللہ: وہ ذرا بوشیلے اومی ہیں اور اہارت کے بیٹے متین اومی کی ضرورت ہے ہ

نقوى : كيرسين منال بنارسي كا نام ميش كرتا مول ٠

الوی احداللہ: معانی اکیا آپ طے کر چکے ہیں کہ میرا حکم ہمانیں گے و

نقوی : میں معانی ہ نگتا ہوں۔ محض اپنی نا تیمر پر کاری اور نا توانی آپ پر واضح کر روائقا ہ میں کر کے میں معانی میں کا میں میں کر کے ایک کا میں میں اس کر کا ایک کا اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں

مولوی صاحب بیرا لفاظ سنن کرمسکرائے اور تہا عت کوشم دیا کدمبیدا **ن جنگ بیں تمام بھائی صی**ر صفر علی بر بردی تعدا بر

نقوی کے احتکام کی تعمیل کریں \*

یدامریقینی سبے کرمولوی صاحب جنگ بالاکوٹ میں خلصتِ مشہا دت سے سرفرازم وسے - شہادت کی انفیل معلوم نر بوسکی \*

نیزه بازمی مدری احدالتٰداگر سیدتمام فنون حرب میں طاق تقده در نیزه یازی میں بھی کمال حاصل تقالبین اکب ژنبرشق میں سستید صاحب سے مقابلے کا موقع آپڑا تومعلوم ہوا کہ نیزہ بازی میں مزید تعلیم کی هرورہ ہے۔ نوَّب دزمیالدّ دله نے ایک نهایت عده گھوڑا ستیصاحب کے لیے پیچایخنا اسے نے وہ مولوی احماللّٰہ لود<sub>ان</sub>ه دیا که استه سدها نئین -چندروز کے بعد اس برسواری کی تومعلوم مواکد بهت چماہیے - آپ کی عادت شربینے بینخی دُکو دُیشخص کسی فن کا ما ہر ہمقا تو ،س فن میں اپنی مهارست اس کےسامنے ظاہر زکرتے ،لسیکن سواري كريتے بسوے مولوى احمد الشرسے فرمایا كرآپ نیزه مازى كے ماہر ہیں فررا و وحار مبسى بھى ہاتھ و كھا بيتے ۔ سسیکڑوں اوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے ۔ لٹووالے ڈنڈے لے کرکسرت شروع کی پستیدصاحب نے مولوی صاحب سے فروایا کو وارمیں در ایغ نہ کیجیے الیکن جب تک کسرت حاری دہی امولوی صاحب کہجی بهلومین کبھی شانے میں اور کبھی گرون میں صربیں کھاتے رہے۔ بہت ہوکشیاری کرتے لیکن بچ نه سکتے۔ اخ مولدی صاحب نے کہا کومیں نے نیزہ بازی بڑے ماہراً ستادوں سے سکھی ہے لیکن جو پیچے آج دیکھے ہیں وہ توخواث خیال میں بھی نہ تنتے ۔ چنائخپرستیوسانسب سے وزنواست کی کریہ پیج سکھا دیں۔ بعدازاں سنیوسا مد دوسرے نیسرے دن ہولوی صاحب کونیزہ! زی کے خاص پیچ سکھیا تے ، وربیسلسلہ کوئی دو میپننے تک قائم رہا، خير ابادي مجابد ايسي مثاليل بست كملتي بين كركسي فاندان كے تمام افراد نے بيك وقت ہا دنی سبیل اللہ کے لیے قدم اعطایا ہویستیصاحب کے رفیقوں میں سے خیر آباد کا ایک گھرانا اس لحاظ سے فاص طور پر قابل ذکرہے۔ پر چو کھائی تھے۔ تمام نے ستید صاحب سے بیعت کی اور تمام سائے جانے کے بیرے بہت تیار ہر گئے ، ان کے والد بھی جہادیں شرکیب ہوے تفصیل ذیل میں درج ہے: ا - گوم رخال | چرعبالیوں میں بیسب سے بڑے تھے بہتیں اصب نے جب وطن تھوڈ کر جار کے الیے سرعد یہ نیجے کا رادہ کرایا توسی کا پیٹر شریفی سے بدیں غرص خبر آبا واسٹے کدامل وعیال کو لے کرروان ہول الله السياسي النامين وفات بافي-جونكرجهادك يصر بجرت كى بخترنيت كي بينط تف ١١س ليه بدك ا قراب کے ستی مگھرے و ا ا ما م خال ا بنتلف جنگون میں شرکیب رہے بستیصاحب یا بندہ خاں سے طف کے لیے عشرہ كَتَّحَ يَقِي نَهِ الله السمعيل في احتياطاً مجاهدين كي ايك جاعت كومقام طاقات سے قريب ايك بومشيده بكر له تفصيلات كے ليے ملاحظ مو" وقائع احدى " ،

بھا دیا تھا۔ اس جا عت میں اما م خال اور ان کے بھائی محد خال اور ابراہیم خال بھی شرک سے بھا۔ بھر در ارپائیم خال بھی شرک سے مردار پائندہ خال تنو فی رسٹیس امب نے مجاہدین کار است روک کرجنگ کی صورت پیدا کردی تراس کے ساتھ کئی لڑائیاں بیٹی آئیں ، جن میں سے کو اکنیر ٹری کی جنگ خاص طور پر قابل خرک ہے ۔ عشرہ دن واسب کے ساتھ کنیر ٹری ایک بھر ایک بھر

شاہ اسم نیں نے ان کی شہا دس کی خبر سنی تو فرایا: وشمن سے رزم و پیکار کے لیے انسانوں کی شمیں ہوتی ہیں۔ بوتی ہیں۔ بعض شجاع وولا ورا ور بعض دونوں تصویب تنوں کے جامع بنشی محدی انسانوں کے جامع بنشی محدی انسانوں کے جامع بنشی محدی انسانوں کے جامع جبی انسانوں کے حامل تھے ۔ یعنی وہ مدتر بھی تھے اور شجاع مجی ۔ مناہ سمویل نے اسی حقیقت کے اظہار کے یہ یہ یرارشا دفرہ یا تھا •

ا برختلف جنگون میں شریک دے برارہ میں سکھوں کے خلاف اقدامات کا فینعلہ ہُواا ور استیاح کی فینعلہ ہُواا ور استیاح کی فیندہ ہُوا ور استیاح کی فیام کی استیاح کی خدمت میں بیش کیا تھا ا دران کی استیاح کی خدمت میں بیش کیا تھا ا دران کی استیاح کی خدمت میں بیش کیا تھا ا دران کی استیاح کی خدمت میں بیش کیا تھا ا دران کی استیاح کی خدمت میں بیش کیا تھا ا دران کی استیاح کی خدمت میں بیش کیا تھا ا دران کی استیاح کی خدمت میں بیش کیا تھا ا دران کی استیاح کی خدمت میں بیش کیا تھا ا دران کی استیاح کی خدم کی خدمت میں بیش کیا تھا ا دران کی استیاح کی خدم کی کا دران کی کی دران کے میادہ تھے و

سواری کا گھوڑاسمجھا جاتا تھا سسیداحد علی کوغازیوں کیلشکر کا سالار بنایا توسستیصاحب نے اپنی لیف دوسری چیزوں کی طرح گھوڑا بھی انفیس دے دیا تھا ہ

محد خاں نے جب و مکینا کر سکھ اڈور کو لیے جارہے ہیں تو پکار کر کہا: بھائیو! یہ امیرالمومنین کی سوادی کا گھوڑا ہے۔ اسے دہمن کے قبضے میں نہ جانے دو۔ یہ کہنے ہی جلی کی طرح تنہا سکھوں پر جاگرے۔ کچد اور غازی تعداد میں بہت غازی تھی ان کے ساتھ ہوگئے اور اڑ در کو چیٹرالائے سکھیوں نے دوبارہ حملہ کردیا۔ غازی تعداد میں بہت کم تھے ، چنا نچہ گھوڑا ہمی مادا گیا اور بھن فازیوں کے ساتھ محد خال بھی شہیدکرو ہے گئے۔ پھولاہ کے گئے۔ پھولوہ کے گئے میں موسے بھا

مم-ابر آئیم خال ایر بیگر بالاکوٹ کے بعد کئی سال شیخ ولی محد میلی کے ساتھ سنید بھر غالب ا انھیں کے سائھ لُونک آگئے، وروہ ہیں آقامت اختیار کرلی - فرآب وزیرالدّ ولیمرحوم والی ٹونک کی والدہ اُمبرہ حج کے بیرکئیس توابرا ہیم خال مجمی ساتھ تھے ۔ اسی سفریس وفات یائی و

ا حمد خال اور ارادت خال پانچین بهائی احد خال اور چین عمل ای امادت خال دوران جهاد میں طبعی

غور فروائيے كران چو سائيوں كى زندگى اور موت كس درج قابل رشك مقى - ان كے والد تبن كانام علوم نميں، جا دييں برابيشر كي رسية ايك روابيت سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ بالكوٹ كى جنگ بيں شهيد ہوئے ،
عبد المجيد خال آفر مديرى ايہ جان آبا در رائے بريلى ) كے باشندے تے - مجابدين كى اس جاعت
عبد المجيد خال آفر مديرى ايہ جبان آبا در رائے بريلى ) كے باشندے تے - مجابدين كى اس جاعت
ميں شركك بوكر سرحد چہنچے بوئ تيد صاحب كے سائھ كئى تھى اور جسے مجابدين كا مراول سمحسنا چاہيے - وہاں
سب سے بہلى جنگ اكورہ فتك ميں بيش آئى ، جمال بر رسے تناول كا مجارى الله كرائي ہوتا ہو الله بحسالته كى تعداد سات برارسے وس برارتك بيان أئى جاتى تھى يستيد صاحب أو شهره ميں تقيم تھے - اس سے مصود
كى تعداد سات برارہ سے دس برارتك بنائى جاتى تھى يستيد صاحب او شهره ميں تبدي ہوئے اس سے مصود
نوشهره شهر با پاتا نوشهرہ ہے جو دریا ہے لئے ہے ہوئے سے جو نگر سکھوں كانش كر مبدت برااتھ اس ليشخون
بومغر في كناد سے پر ہوائي اور جال رباد كے سندوستانى خان ہوں ميں سے ايك سوچيتيس قوى اور توانا آدى

نتخب کیے گئے۔ سات اکٹرسوسرحدی فازی ساتھ ہو گئے۔ چونکہ جانے آنے میں پندرہ سولہ میں کا فاصلہ سطے کونا لازم تھا' اس لیے اضیں لوگوں کو نتخب کیا گیا جو بے سکتے ان فاصلہ کرسکتے ستھے۔ عبر الجیدفار، اُن دنوں بخار میں مبتلار ہے کے باعث بہت کمزور ہو گئے تھے ۱۰س لیے ان کا نام اس فہرست میں شامل ذکراگیا ہ

نیکی میں سبقت الفین جب بیرکیفیت معلوم ہوئی توبتیاب ہوکرستیصاحب کی فدمت ہیں پہنچے اورعرض کیا:

حضرت إمين كچهائيسا بيار توبون نهين كه چلنه كي طاقت نه بوا ورييم بلامعركه به و جس بين جهاد في سبيل الله كي بنيا در كهي جائے گي يميازنا م ضرور شامل فرما ليجين اكر سبقت كي فسيلت سے محروم بنره حافل ه

عبدالجیدخاں کی بنیابی و کیم کرستید صاحب نے ان کی درخواست قبول کر بی اور دعا فرما کی کرانٹر تطاخ ہتت میں برکت وے \*

سشهرا وت ] جنگ اکوره کی تنصیات بیان کرنے کا یہ وقع نہیں الیکن پر بنا ویٹا چا سے کوعبدالحبید خان نے خاصی کمزوری کے باوجود جبک میں انتہائی مروائلی دکھائی۔ چوده کومی ان کے بائند سے قتل ہرئے ۔ جبر ان کی تلوار ٹوسٹ گئی۔ مولوی امیرالدین ولایتی کے پاس دوتلوارین تقین - انھوں نے معاً ایک تلوار عبدالمجید خان کے حوالے کردی - اس سے جبی کئی وشمنوں کوموت کے گھا سے اتارا یمنظورہ کے الفاظ بین : از اس مرجب کس را اس مرجب کس را میں مربح کے گھا سے اتارا یمنظورہ کے الفاظ بین : از اس مرجب کس را میں میں شامل ہو گھے و

## چونگسیوال با ب شهزاده گدری انورشاه اکبرخال

مشہزا وہ گذری ۱ بیعت امامت جها دکے بعد دخلصین ستیدعیا حب کی خابمت میں پہنچے ان میں سے ا كم صاحب كدر ي شهز إده ك لقب سيمشهور يحقه - وقا لئع مين الخنيس ّ جليل القدر ميرزاوه " بتا يأكم ياسٍد سيد مخدفان وراني في ايني ايك مكتوب مين الخنين عاجزاده كودري الكهاسي موصوف في سيبيت کی تو کہا: میں خالصتہ کوجہ انٹیر حاضر ہڑا ہوں۔ آج کے بعد آپ کا ساتھ بچھوٹر کرکہیں نہ جا ڈں گا، انشارالتد ليال ورّا فی سروار ملاقات اور شوروں کے لیے اسٹے توسستیصا حب بھی مہنڈسے یا ن سوا دمیول کے سابھ نوشہرہ بہنچے۔ ساتھیوں میں فتح خال رئیس پنجتار اسٹرن خاں رئیس زیدہ اورخا و سے خال رئیس ہنڈ کے نلاده خهزاده گدڑی بھی شامل تھے بستیدعیامب ہنڈواہیس چلے گئے ، نیکن گدڑی شہزا دہ کوسردارالدِ تحد فا فيدوك ليا ١٠س عطابرب كرشهزاده وراني سردارون كونزديك بهت ميمعزز ومحرم عما ٠ مشہاوت ا وہ شیدو کی جنگ میں شرکیب ہوا ، جس میں کم وبیش ایک لاکھ اُ دی ستیرصاحب کے زرعلم جمع عقم ورنظر بنظام ليقين تفاكه فا زيو س كي بيكشيرالتقداد فوج سكتور كوشكست فاش وسه كراثك پرمپیش قدی کسے گی ورنظه پرینجاب کا کام احس طربت پرشروع مردچائے گا المیکن بارمخدخال که خیا نت و فندّاری کے باعث بیخوش گوارا متبد اوری نه مرسکی ۔ وہ عین کا میا بی کی حالت میں اپنی فرج کے کرمیدان سے بھاگ گیا۔اس کے بھائی بھی سائقہ ہی فرار مہو گئے۔ یہ حالت دیکھد کہ عام سرحدی خوانین کے بائے ثبات میں بھی لغرِشس پیدا ہوگئ۔ صرف چند مخلف خوانین ، مند وسستانی غازی ا درمشهزاده گدرٹی چاان کی طرح اپنی بگرجے رہے۔ شہزا وہ گدری کا موردیٹ پروکاؤں میں تھا۔ وہ اپناجیش نے کرسکورٹ کر کا دک قریب پهنچا اردفاربندی سیمگزرکر اندر داخل هوگیا۔ پیچیے فرار کا نقشہ دیکیھا توحیران رہ گیا۔ حالتِ جنگ میں

معلوم ند موسكتا بقاكدكما صورت مبيش آفي يسكتول في اس يرجوم كما توقدم به تدم بيجيع سِنْن لكا- بسل اپنے كاؤن والمصوريج برمهنجا مسكنصون كالبجوم مبست بطوه كمياتها ومبيحي سبط كرقبرستان مين مورحيرقا مخركها. وہیں خون شہادت میں نیرتا ہؤا مالک حقیقی کے وربار میں پہنچ گیا ہ منظوره كابيان إدادكا وريده دو فيدنيشترسيدها حب كي بعث كرت بوسعدكا تقا کہ ہے کو چیوڑ کر کمبیں نہ جانوں کا بہت میرو کے میدان میں اس صادق العهد نے اپنے بیمان برخون شہاد<sup>ہ</sup> سے فہرلگا دی۔" منظورہ" کا بیان ہے کہ رستما زشجاعت سے کہم لیتے ہوئے بہت سے ویثمنوں کوہو<sup>ٹ</sup> کے گھاٹ آبارا۔ اپنی جاعت کے ساتھ جو استقامت میں سیسر بلائی موئی ویوار کی حیثیت رکھتی مظی علی تدم جماكر داوشجاعت دى اورجنت ككرهإن حاراً فرس كے حوالے كى ٠ بُنا ناست مدوموجوده أبادى سے تقوارے فاصلے بردر ما کے عین کناسے واقع تفاعلی ان میں وہ منهدم ہوگیا۔ اب صرف کھنٹدر ما تی ہیں۔ وہیں شہزادہ گدائی کی قبرہے بےشید دکے تمام لوگ اس غیور مجاہد كي نام سے وا قعف بيں اور است خاص احترام كي نظروں سے ويجھتے بين ﴿ مستبد الورنشاه مستدانورشاه امرت سركه سادات كراميس سص تقع مستناما الم كرنجينيكم کے دریار میں بھی انھیں احترام کا درجہ خاص حاصل تھا۔سکھا کمراءا ورخوام بھی ان کی بہت عزّت کرتے تھے۔ سكتوں كيكسى مذہبى پيشيدا كا اكب عوبيذان كے ماس آنا جانا تھا۔اس فيسسلمان ہونے كى خوامېش ظاہركى ستیراندشاہ نے بے کلف اسے کلم میں جا دیا۔ اس وجرسے تمام سکھ ان کے دشمن بن گئے ۔ نومسلم کے يشته دارول في سنه كامر باكوراي منظورة السّعداد سع معلوم بوات كركسي في سبرانويشاه كي ناك كاط وى يه منظوره "كالفاظ يبي كم حسن چرة زيائش بنقصان مبريني تنفير ساختند" - اس واقع ك بدرسکد مکوست نے اضیں گفر ہی من نظر بند کر دیا اور وہ اس صیبت سے نجات پاکرسکو مکوست کے فلاف جهاداً لا يُ كي تدبيرين سوچيف مگلے ۽ كاوا ستيماس تكير شرافيرس جادى تياري كردي سف ترسندوستان ك كريش كوش س ان تمام ا فراد کے متعلّق اطّلامیں صاصل کرنے کا نتظام کردگھا تھا ،جن سے جادیں احداد کی امید سیکتی

تقی- اس سلسلےمیں ستیدانورٹاہ کے حالات بھی معلوم ہو گئے ۔ قرینہ پر ہے کُرستیوصاحب نے ان سے ربط وعلاقه بھی پیداکر دبیا مقا۔ چنا نچرزا ہ ہجرت میں قدم رکھا تو فنٹے پورسے حاجی پیسف کشمیری کوامرت س رواد فرماد يا كرستيدانورشاه كوم ممكن تدبير سي سائتر لي كرسنده النيخ عاف و المجرت إحاجى يوسف امرت سربينجا ترسستيدا فورشاه كے نتطینے كا ایک خلاسا زسامان ہوگیا۔ جوسکھاف ان کی تکرانی پیدهامورستا، وه کسی بات برناراعن بوکرنگرانی کا کام محبود مبینها - دوسرا آ دمی اس کی حکم مقترر ند نه مهدًا كتا يست بدا نورشاه نے فرصنت كوغنيرست سمجھا- ايسنے پنده خاجروں كوتين كھوڑے اور بار بروارى كهاونت دى كرالك الگ خنىر ففير بيج دمايه مهرخود يئب چاپ نطح اور بهاول لوركى سرحدمين داخل مو <u>گئ</u>ے ۔ وہاں ان کی ملاقات ستید وین محتر قندھاری سے موٹی ، حنصیں ستیدھیا حسیہ نے جہا و کا دعوت<sup>ام م</sup> دے کرزواب مباول نماں کے ماس بھیجا تھا سے مستدھا حب نے بہلے شکار بورمیں ان کا انتظار کیا۔ بھراکبڑاں کودس غازیوں کےسابھ مستیدا نورشاہ کے استقبال کے لیےشکار پورمیں چھوڑااورخود جاگن چلے گئے۔ وہیں ستیدانورشا مستیدصاحب سے ملحق ہوئے ۔ محدور پیسف داستے میں کسی بات پر تاراض مرکز الگ مرکبا عقام جنگ ب**ا زار است**دا فرشاه براسع قبل وفهیم اور تجربه کارشخص تقطی<sup>،</sup> اس لیم شورون میں برابیشریک رہے ہوں گئے؛ لیکن ان کی سرگرمیول کی تفصیلات کمیں نہیں ملتیں ۔جن ونول ستیرصاحب ہنڈ میں ٹہرے بوئے تھے امکی لوگوں نے بطور خود مشرو پڑ بخوں مارا تھا۔ وہ مال غنیمت لے کر واپس آ رہے تھے کسکھول نے حملہ کرویا۔ ان کے بچاؤ کے لیے ستیرصا حب کو بھی نکلنا پڑا۔ چنانچہ اُ پ نے ستیدا نورشاہ کو بچاس ساٹھ ا ادميول كے ساتھ درمائے يار بيج دما تاكر حملة وروں كا مقابله كريں ، مستیدا فدرشاہ نےکشنی کے ذریعے سے دریاعبورکیا اورمناسب مقام پر مورچ بنا کرارانے لگے آخ سكه يحاك نكله- سنڈ كى طرف سے شناں بھيج دى گئيں- تمام لوگ ان ہيں سوار ہوكرا گئے بستيا نوشاہ صبح کے وقت گئے تھے ، تمام ساتھیوں کو اپنے سامنے کشتیوں میں سوارکا کے سب کے بعد خود سوار ہوئے ا ورمغرب کے وقت سند بہنچے ، مراجعت | اس واقع كے بعدت بدانورشاه كاذكركهيں نہيں أيا معلوم ہوتا ہے كہ وہ واپس ٱلكے تقے

اس کے مصافعوں نے کیا تدہری ؟ اس کا کھوم نہیں سیدصاصب کی شہادت کے بعد ہوغازی افران کے مجب میں واپس آئے ، ال میں سے مبن کے بیانات میں مرقوم ہے کہ مرت سری سیافدشاہ نے ال کی قراض میں کوئ دفیعۃ اسمی اٹھا زر کھا۔ اس سے معلوم ہمتا ہے کہ وہ باطمینائن اپنے وطن میں متیم ہر گئے تھے ،

ا کبرخان است برنی وطن ، فنون بنگ مین شآق تا - فری فازیون سے قاموادد نشاه بازی کمشق کرنے می مجاری بوا تھا قراکبرخان ، ان اوگوں بن شریک تھا جو مختلف فنون جنگ سکھانے کے در مار مخترائ کے تقے - می آباد کے ایک فازی رسول خال نے اپنے فریم بینے کو ترمیت کی غرض سے اکبرخال کے حالے کر دیا تھا - وہاں مختلف اوگ ستید صاحب کے بیے مشھا نیاں بطود ندمان الاتے ۔ اکبرخال نے تلایا ایک تفیر فارا . رسول خال نے دواقر رست اوسا خال کو با اور اکبرخال کو بست سے انسان کہا ہے ۔ اکبرخال نے تلایا ایک تفیر فارا . رسول خال سے دواقر واجا زمین کے بغیر کھائیے ۔ اکبرخال نے تلایا ایک تفیر فارا . رسول خال سے دواقر واجا زمین کو بست سے است کا است معاصب کو وجالات معلوم ہوئے قرسول خال کو بلاکرخاطردادی سے یاس بھایا ، مزاج وجہا : پھر شفقت بھرے انداز میں کہا ، معلوم ہوئے قرسول خال کو بلاکرخاطردادی سے یاس بھایا ، مزاج وجہا : پھر شفقت بھرے انداز میں کہا ، مہند شفت بھر سے انداز میں کہا ، معلوم ہوئے در انداز میں کو بھائے کو انداز میں کو بھائے کو معلول میں کو بھائے کو انداز میں کو بھائے کو معلول نے انداز میں کو بھائے کو معلول میں کو بھائے کو معلول ہے انداز میں کو بھائے کو معلول نے انداز میں کو بھائے کو انداز میں کو بھائے کو معلول نے انداز میں کو بھائے کو بھائے کو انداز میں کو بھائے کو

رسول خال كاخسترة بهط بى فرد بوجا عايستيد صاحب كادر شادس كر فرض كياكه اكبر خال ميرسد ماني بين بعقيج كوارا توفرب كيا .

الكذه اور با زار اكبرفال اوره كى جنگ بين شرك تها احداس بن تلاد كاكب زخم كها با تعاس سند بادين كويدك كرونبك سه روكا تفاكر آخرى فعد المي مديان بن نه بوكا واب وابس جلوا افشاء الشريم لاي عجد ستيد صاحب في احدا كي مع مدين المعالي المراقعة وسكون كه بها با ما تقا وسكون كه بها بي على ف عكون كم بازوي في اور على ذكون في معند برجها با ما تقا وسكون كه بها بي على ف عكون كم في المراقعة والمراقعة و کیں۔ اکبرخاں بھی آگے بڑھنا چا ہتا تھا۔ اس ا ثناریس ایک علی بها درشکیز و بین میں دبا کرور یا بیں کور یا۔ اکبرخال نے اس کی شان سبقت و مکھ کرستید صاحب کی عطائی ہوئی و ستاراس خازی کے سرپیو کوری اور کہا کہ آج اس و ستار کوستی آپ سے بڑھ کرکوئنیں اور اس کا بٹٹکا نے کرا ہے سر برلیب فی لیا ستید صاحب نے بعد میں اکبرخال کوئٹی و ستاروے دی و کیا بدین کی جاعتیں چھوٹی مکر ٹول پین سید ماروے دی و کیا بدین کی جاعتیں چھوٹی مکر ٹول پین سید واریخال و اس کیا میں بہیلہ کھتے تھا اور ان کیا فریس بیلہ کھتے تھا اور ان کیا فریس بیلہ واریخال میں بہیلہ واریخا ۔ بھی کے بورے صافات معلوم نر ہوسکے حرف ان اس کیا فریس بیلہ واریخال میں بہیلہ واریخا ۔ بھی کے بورے صافات معلوم نر ہوسکے حرف ان اس کیا فریس بیلہ کوئی تھی قریم بیل بین نے فرجی شتی شروع کی تھی قریم بین میں ویا بین نے فرجی شتی شروع کی تھی قریم بین بین دو تر اپنی بین کوئی تھی ہوں کی مگل کی بین و تر اپنی کی مگل کی بیاری کی مگل کی بیاری کی مگل کے فرحی شتی شروع کی تھی قریم بین کی مگل کی اس کے فرخی تھی و بیا بین کی مگل کی اس کے فرحی شتی شروع کی تھی قریم بین کی مگل کی بیار میں کی مگل کی اس کی ان ایک کی مگل کی ان ان کی مگل کی میں ویوں کوئی تھی کوئی تھی کی مگل کی اس کی مگل کی میاری کی مگل کی

میجایسوال باب الله بخش، امیرالشد، کالے خال

الملائجيش مورانيس مستد ما سيد ما صب في جب بهلى مرتبه كان بوركا دوره كيا توجار سجيلي اوركوش جوان تو بيعت كى غرض سے ان كى خدمت ميں ما صربو هے - تاب في حد يكھتے ہى فرمايا اليسے جوان تو بمارے كام كے بيں اليہ بيرزا و سے كيا كام ويس كے بان ميں سے ايك كا نام الشرخ شامان تھا، دوس كا مشير خال ، تيسر سے كام يون الله على الله

ساقۃ الجیش کے امیر استیصاحب نے جب بجابدین کو مختلف جاعتوں میں تقسیم کیا تو ارتاقۃ الجیش کے امیر اللہ بھر اللہ

الفكر كاسالا دمقرة فرما ياسيه نهايت ورجه قابل رشك نشرف تفاج اس ميا بدك حصيم مين أيا كاس مزمين

میں اسلام کی فرہ انفوائی بھل کمسف کے لیے مجاجات کا پوسلسلے شروع مجا- اس میں پھے معرکے کی رمسکی کا تای می کیسر پردکماگیا ۰ ستيمامب فيعلد فراقي الشخش فال كوحكم دس دماكم أب دريا محمنري كنارس ملے مائیں۔ غازی جمید فی محد نے گروہوں میں آپ کے یاس بہنچ مائیں گے۔عشا کے وقت تک آنا مهدين بني كي قرا لله بخش مان بحرجند رفيقون كرسا وكشتي من سواد موكر سبوما حب سد رضي المات كمي المناء الباف معول كوطابق بيندم بوكرانتان عجز والحاج مع دماكي . متهاوت اسيون فيرحمى طدرركاسياب داء المنون خال أسترة مستربيع بلن في ا ما تغیل کویل کویش کراه دست نکل چایئی - داسته چی شیخه بهدانی اور دلی سن خال ایک میگر کویس بندی علىب تعد المعول في وش متوس الشخش خال كو مخاطب كرك كهاكدا ميرالمومنين في أب كو ممارامردار بناكر بيجاب، وشمن كرمقابل مين بيهيكيون بينة جارب بين ؟ يرا وان حي معلمون مى كاف تقا الداسط بنا كمنهوم سع مبى كوئى مناسبت نرتمى السُّر بخش خال كوكوارا نريمًا كرمس جیش کاسرمار با کرانخیں میراگیا تھا واس کے جوٹے سے محتے کوجی ہیے بچوڈ کرنگل مائین جا افران ماجست كاخيال يجدكر باقاحه منك نثروع كردى اور ابخايطامت سع بحاس سايناكما الشكرك ارنى المت بست بیر مثادیا۔ اس حالت بی خود می شهد مو گئے اعدان کے دو حکری عدست مختیر خال ادر فيخ ومنان مي فلمت شهادت سيرفراز بوك 4 بهريفاب الشرنبش فال كى شهادت كے بعد ان كے ميش كے موكر برقال بنائے كنے جوالمنگان ك جان هے ـ ربزيستيماحب كسانة رہے اور نبايت ابم فعات انجام دي- ابل متركى مائن ك وقت يختبل من منيم تف يحم بيني وكتبل سينجتادروا زمورت بينيس عابدسا المدين - مينى بینی تر دات بی بنگ لسب کرنے کی فرن سے میرس خرکے رفتوڈی وریس بدردماز نیول ف المام عامره كول اورميدكواك لكاديث ئي تياريال شروح موكنيل- آخره محابر بالمرتطح اعدال بر برطرف سے بتروں بیزوں اور محاروں کی بارش ہونے لگی-ان میں سے دو پینے اس مکا ن جم

بط كلے تع مس على خلك كاكودام تعا- ياتى ميں سے صرف أحد بي اورسب شهيد بوكئے- ابني ميں برخال می قصد راویوس فی کھا ہے کہ مدسیر کری کے فن میں میٹھے ہی جُست و جالاک تقد ، بی امیراللد امیر ماحب تفاد بون کے باشندے تھے اور ٹرید مٹجاع دولیر۔ بہلی جامیت میں خركي بوكرسرمديني - يرش منك ز تق الميكن عرودت مك وفت وعظ بحى كريلية تق - جعب مولوى مجعب طی صاحب ولچھک کی وج سے جامعت میں افتراق کا ختنہ پیدا بڑ؛ اور برادی صاحب نے مختلف عَادُونِ سِنعَدِيكُ الشروع كِيارُ تَحْرُوالِس جِلُوا مَهِ إِلْرَواسِكَ مِي حَوْق بِي إِيمَان ره كران كر اللاف كا وبال این کردن پرند نوتر بیشخ امیرانند تمانوی نیمستیماحی سے درخاست کی کرم رہی اس موقع پر ا كمي تغريرُوا بيابنا بول ستيمامب خدامازت دسه دي انول خمنهرر كعظر بوك فرايا: مسلماذ إ بيمقام جادب ريوسلان اطاء كلمة الحق كى نيتت سعداس طرف ظم العلام بقوم جنت كى طرف بوكا الديبال سے جائے اس كام وقدم دوز فى دا بوگا مولوی مدرستاله اس مراف آئے قرد درجشت تے راب سنتا بول ووواہی جاسب بین بران کے سا افاجائے گا وہ دفیہ دونے ہرگا۔ اس دوسے کی دلیل پ مولوی ها حیان سے سی لیں ۔

بين كوشط ايك مرتبرفره ياكرس ايند بين كوضط لكمت اي به بول الكن خشى ايسا بوناج بين بمرا من الكن خشى ايسا بوناج بين بمرا خطام المناط عن المناط المن من كرسك الدور المائة المائة المناطق المناطق

اس مکم کی خلاف مدندی محدثی تونشر اسلام کے مینصفر براس کی بو مزایر گی ، ده زیجوری جاسع کی امزاس پی کی کی جلنے گی '

ورتعلف این امروقت رسین مشکر اسلام بحول المندوق نه آنچینزائے بین خلف برائے بتھا نواہداد درآل برگئے ہرگز

تیامت کے ون جرسزا کمے جی، وہ اس کم فروگز اشت ورعایت زخوا برشد- سزای اعمال لوم جزا ملاوه، ست و المار اور الاكوط | تمام جگول میں شروی رہے دلین آنفاق کی بات ہے کہی بھی معر کے میں اخیں کو 8 أ لوند زمينجا السليم بيشر كهنة ربية تقي أبيال آمنة قوكيا حاصل كيا-البي تك تكسير بهي تونئيل جو لي" جگ طار میں ان کی وان دروا ماں بازو بست بگری طرح زخی ہے۔ فتح کے بعد قدر ویریج کریاں کی ترم رٹی ہونے لگی قول کوش تراح مرده أله بينخ صاحب لاكتيبيش كمنة لهيئة تعلى بح كالتكنير بحق تعلى بين بنائية المجع في كوتين وُفوا : المحدث الله الله المرارك لمدعة سینے صاحب بالاکوٹ کی دیگ میں شہید ہوے ۔ شہادت کی کیفیت معلوم نہ ہوسکی ، كالمفاستمس آباوى إيشس بادمنوك استندا ورنهايت مخلص فازى تق متعدد الاائين ين شركي رہے - جيتران كے عاصرے كے دوران ميں ايك مرتب فازيوں نے تلعے برحمل كيا ا درسیرصیاں لگاکر دیوار پرییرصنے ملکے آوا تّفاق سے جس سیڑھی کے قریب کا لیے خاں تھے، وہ چھوٹی کلی امداس بيج غازى سب سے بيسے والما اس كا قد مي جيوا تھا الدراس كا إس والدكي مندريك م بمنج سكا اورعمله ذاكام ربا- كاليعقال لميه قد كم أو مي تقدا تفيس خيال بؤاكم اكريس بصلى وصنا قراله راما كرمند ريكيالينا مريع وان كيددوسر فازاول كي يد جي جرف كي صورت الحرام في اور پرش تاكام ترمنی-اس خیال فیان كه دل پرایسا قاد یا اكدوایس وطن جاند كے الاتار موسكة - ساتفيول في بهت سجايا، سد صاحب في بحي نصيحت فرا في الكين كاستفال يركه الزنها ر من الله الله الله ورين دوست لل كيا- اس في حالات من كركها كرم الكرم والكري ومستدصاحب كي مند مِن سِيغِة كيدونا يُن مانك رجدين تم برك كم نسيب بوكرا خين جود كريك أف كلفال يراكس كاابيا الرواكراكي بالوخرد ليا الدويس سع اوت كم ف شها د س استدماحب اسب سع بنبارا مئ سف كركان دواده بيني -جاتي بي ولك یا برمیرسے کسی بھان کو دے دیجیے ، کیونکرمیں اس کے لیے گھاس وغیرہ کے انتظام کی ذیر داری شیں الطاسكة ادرمارا وقت أب بي كى خدمت مين كزارة جابية مون بستيماحب في فرايا: منافق من

جنگ مونی توآب کو محورا دون گا + مایار کی جنگ میں سیرصاحب نے عبراللہ دالیا کا گھوٹرا کا لیے تناں کو دے وہا۔خان نے رکا پیس باؤں رکھا تو کہا ، ضروبت کے وقت اپنا سروشمن کی توپ کےمسندمیں وسے دوں گا۔ جنگ کے دین غازی تورو سے نکل کر تھیلیا نی کوعیور کر کے مایار کی طرف بڑھے تو کا لیے خاس گھوڑے پرسوارسب سے میک تھے۔ درّا نی تروں کے گولے بے بر بھے ارب سے عظ قرمیدانی تھا۔ چھینے یا مورج بنا نے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس ا ثنامين الك كوله آيا اوركا لے خال سے تعور سے فاصلے برگرا - بير أحجالا وربها ور ثا زي كے بيلوميں لگا-ان كے ملك زخم الياستدصاحب ففرا يكماضين الطاكراياركا فامي بينيا دماجائ وينانج تعاردار انفين مجد كم مجرے میں نے گئے + گرار مگنے کے وقت ہی سے ان پرنزع کی کیفیت طاری تھی ۔ جُب جاپ یعظ تھ اولے قومرف یہ دیجے : مجانبو! اوانی کاکیاحال ہے ؟ ورانبوں کے پہلے اور دوسرے محلے کے دوران میں انفیں بتاما گما کہ جنگ وارى سے اور زنقین ایک دوسرے سے کھٹے گئی ایس وہ سن کرامستہ ایستہ اللہ اللہ کہتے رہے جب عزانی شکست كالرميلاج عورُكُّع وتيار دارون نه بتايا ، بهائي كاليه خان! الشرتعالي في حضرت كونتمياب كيا-يابشارت سُفية بى كايلىغال خدكما: المحديثد- ساتيرى دم نكل كيا كتنى قابل رشك زيدگى عنى جرمين آخرى مانس كك زبان برفدا كافركر تقارول يس مساكوني أرزونه تقى كررا وحق كمفازى فتح ياش وكمتى قابل رشك موت متى كروم رضام منامين بيراموا و منيصاحب كى شان ترسيت إلادون فربان كيا بيان ترمي بس طوى مندان مقد سيما المحمى زولا الديادت شريف بين منى كرار ار وكفة زعف جوريات بين حس تربيت سے اوكوں كموايند تزييت بناتي تقرابك دودكا ليمنال في معمدي منذا في اثقا في سيستيما حب آكف اورهوري وسي مبالك مع يكير كوفرال ! خان عباقي إلب كي تعوري كما حكي على عد إلا له عال يسيد دب معول كم مطابق الخوي دن عجام خط بنات كم يا أيا قواسه والدياكر مرى مودى كوصوت كالم تقالب جكاب اب تيرا في تقدة لكناجا ربيه ٠ چھبنیبواں باب حسن علی، احربیک ، نوردادخاں

سینخ حسن علی کاشا ندان اشیخ من ملی کا وطن کیما تقا ، جرجان آباد (یو-بی) سے تین کوس برہ ع بشر التعاديق الكن طبيسه مين دارى كا خاص جوم ورخشال تحالة وآب وزيالتولد في الحماي كەبكىپ مرتبېسى بېيىل عالمەسى نمازوننج كانەكى كىغىيىت شنى اورائس كىچا بندىن كىھ . مېھازاك اس عالم كو بھی پابند غازبا دیا۔ شرک دیدعات کے مدیس بست سرگرم سے - فکوں نے من کی سرگری کو کیفینت جزادہ برمحول كيا اورزنجري بينا دير يمستوصاحب ايك مرتبه ووده كمراتي بوشفان كحيال ينتج توال كيمالت ج اوربجرت استيماحب ج كسغرير تطية شخصن على ان كمامتغبال كم ليكتن بنج كية ادر النفساخة كاول كے محف اس مقام برستيسام، تعن روز مفرس سب -اس اثناء مرفائل كالإداانتظام شيخ حسن على في كميا- بجرابت يا نيمل مجانيوں الد كفير كى سندات كر لاكس كے كيے سات محك بعائيول كے نام بر ہیں :سٹین عیولعزز ہشینے عدالتمن سٹینے عبدالباتی سٹینے عبدالعمدا وروایی برخم ايك بحتيج لادك تاب بس كانا م عبدالقا در مقاريه معلوم زموسكاكد وكس كمفرزند مق مشيخ صاحب کی ایک بیٹی تھی جوستقریج میں بدخام میزا پور برعار صفح بیٹ وسٹ ہوئے۔ کاسے عالی کے بعد سیدماعی بى كىساتدىب مائدى بجرت كركم رحد كي سيدماوب الى سع عرا قائل تخال ف كاكام يع مع - دوجان ماجى بيرخما ورشيخ عبوالمعموسيوما حب كراب فانسف التوسنعوس ميتهاورواي وت بوسنه وانى ستيد مناحب الكاسالة جاديس شريك رب منتج حسن على اوقان رُني يرشبون مين خرکیس سے ۔ دات کے دخت رامستہ بھول جانے کے باحث میا دین کوسخت تکلینوں سے سابقہ کا

پانی د طدا درمبعن فازی حد درجر پرلینان ہو گئے - بڑی شکل سے بانی پر پہنچے۔ اس امری منوی منوی من الی کا پند دیر تکری ند مادیستند صاحب نے سوار تلاکمش کے لیے بھیجے - اس طرح یہ ہے اور برخیرو عافیدہ کا پند دیر تکریس والیس اُسٹے +

سازیش کی خبری اجس زمانے میں سلطان محمرخال در آئی بعض دوسرے خوابین کے ساتھ مجاہدی کے خال کی سازیش کی خبری ایک برائی کے ساتھ مجاہدی کے خال کی سازیش میں مصروف تھا۔ سینے حسن علی اور ان کا برا خاندان سید معاجب کے حکم سے دکھاڑا میں مقام ہے۔ وہاں سید معاجب کے شہید بھا بخے سیدا حد علی کے معاجب ایک برائی مقام ہے۔ وہاں سید معاجب کی ابلیہ بھی وہ بی تھیم تھیں۔ سازمش کی معاجب اور سید معاجب کی ابلیہ بھی وہ بی تھیم تھیں۔ سازمش کی ابتدائی خریشی خرس علی اور سید معاجب ہوئی تھی اور شیخ نے اپنے بھائی ابتدائی خریشی خرس علی ایک میں بوئی تھی اور شیخ من ایک سید معاجب نے ابلی سید معاجب کے ابتد این خرایا کہ مغرب معاجب بھی میں بوئی ۔ شیخ حس علی اسید اصغرب ما میں بوئی ۔ شیخ حس علی اسید اصغربی اصغربی معاجب نے خرایا کہ مغرب کو مقت کا بھیں بوئی ۔ شیخ حس علی اسید اصغربی معاجب کے اسید اصغرب کے معاجب کا بھین نہا کا ،

ستید ما حب راج دواری سے پتوں سے توسیخ حسن علی اور ان کے خاندان کو بعض دوسرے استید ما حد بی بی ماحید اور دیگر نوانتین کی مطاطحت کے لیے پھوڑ دیا تھا۔ وا تعدُ بالاکوٹ کے بعید مشیخ حسن علی نے مندوستان وا بس آنے سے انگار کردیا اور کہا کہ ہم توا پسے المدرے مدکر بیکے ہیں اپنی عمر جہا دیں صرف کریں گے جب سے کا اپنی عمر جہا دیں صرف کریں گے جب سے کا

یرزش بما لائیں گے + او نک میں سکونت | چند مال خور مضرمدی گزارے ، بھرونک، رہے - دو بعا فی بجی اتح

مے ۔ فاّب وزیراند ولر نے معنول وظینہ مع رکونام ای یہ راضی نرہوئے اپنی اقل شرود اِت کا صاب لگایا۔ اورفر ایا کوبس ریقوڈی سی دقم فل جائے ترکزارہ ہوتا رہے گا ۔ علماء سے پوچ کردسول المدم کی المند طبیری کھم مح جرے کے مطابق ایک مکان بنوا لیا تھا۔ اسی ہدتائی رہے۔ اس میں ایک بانس اِبر نکا بخاصا انتخاق

سے بیک مرتب وہ بانس اُن کی آنکویں گفس لیا اور دھیا کو گرند بہنا - وگوں نے علاج کے بیے کا ایس نے میں نے یوال کیا ہے وہی جی بی کرزے گا - بینا نی علاج کے لینز ان کا اُنکو باقل ایس ہوگئ - ا خلاق وعادات م فراب دزیرالدولرسے ملاقات ہوتی ترسمیشر کھنے۔ وزیر محتر ابیبیس (بولوں) میں مدل كياكروته مكيب مرتبه آب كے بھائی نے كما كم الكريزوں نے براس خص كى جائداد بحال كروسين كا علاد، کیاہیے ، جزئرت بیٹی کرسکے۔ ہما سے پاکسس نبیت کے کا غذا ت ہیں ، کیوں نہ انھیں ہیٹی کرکے اپنی ڈمینیں ليس بيد على المنات مير عياس لاؤ وده لائ كف توانفين الحاكر عي لفي مين وال ديا وسائق بي كماك جن چیزوں کے خوا کے ایے چھوٹرا تھا، انھیں اب کیالیں - سائن یا دال بکواتے تو اس میں یا فی مست ڈ لوائے تاكه يروسيون اورصرورت مندول كي تجيز فدمت كرسكين- ايك مرتبه كعانا ساحضايا توديكيا كدوال فدا كالوعي ہے۔ چیچا : کیابات ہوئی ؟ ہوی نے کہا کہ آپ کے بھے الگ نکال لی ہے۔ بسلے یہ وَجاراَ دَميول کھ ليے كانى بوسكتى سدير، سائقهى بهست ساياني اس بين دال دايده مثل فی ایشار اجه او کی نیت سے بمیشراونٹ یا ہے تھے۔ وگ اپنے کاموں کے لیے انگ کے والے أربيه ينيط فك مرتص ملكن شاء المعيل سعقرأن كادرسس سُن كرمبت كيمه يا دكرايا عقا اور أو تك من خود ترتيهٔ قرآن کيوديس دينے تقے۔ وہيں وفات يا نئ- تاريخ دفات معنوم منيں - بيبانی بھی ٹونک ہي ہي جال کئ بهوے بہجرت کے لیے نکلتے وقت گھر کا مال ومثاع فروخت کہ دیا متھا مبورومیر ملا وہستیدمامب کی نذکونا بعد زال مح بيم ما بركوضرورت مندمايق ابني بساط كيمطابن كيحدثر يحونعند سع دييتم و يرزا احمر بيكب و مقالعا حرى "مين بتاياً كياب كرميرزا احمد بيك كااصل ومن برها نرعنا يكن اوكين بي يين بنباب، چائة ك تقراس يلي بنبان الشهوربوس ، مرلوی محبوب علی دہومی کی مراجعت کے اعث ہندوستان سے قاعد کی اعدرک کئی تھی توا نوز علمت انوندگل ، قذاخی ستیر محرصیان ، اکبرخال دغیره کی تجریز به متی کرستیده کاسب تنخ اه وار فوج رکه لیس منشی خواج مخم وحس بوی ادرستیدا حرطی رائے برایی سے ریجویز مستیصاصب کی خدست میں بیش کی۔ آب نے اخوند ظهورا فنسلكن جها گليره مصفر مايا كروطن حاميس ا در دوا فيها في سواد مي جر تي كريس - حيّانچه وعفرس خيبالنيو ا جاكر بعرنى شردع كردى بعض روايتول مصعلوم بمقاسني كرتنواه فيكس جاررو بي مقى اوربعض بيانات بي بانج رويد بناف كئ ب يستيماحب كى فدست بن اطلاع بيم كئى ترأب فراما كرا خوند ماحب تمام

آدميل كو في كركات التكسينج جائي ، وإن ان ك واجبات اداكرديد جائي مي ، میاں دین مخدبہ دوستان سے والیس اُئے توا تھول نے اس تھریز سے اختادت کہتے ہوئے ومن کیا كرامي كوئى هلاقه قيعن منيس أياءان وكول كونتخاه كهال مصدى جائے كى و نيز حبتنا روبيراب مكسان كو واجب الأوا بوجيكا ہے اس میں مبندورستانی مجاہرین سات آ فٹر میلانے گزار سکتے تھے۔ جنا لخر غور ومشورہ كے بعد قرار فالك تنخواه دار فوجيول كي تنخواه واكروى حاستُ اور الحفين جراب دسه ديا جاستُ يسسيه صاحب في منشي خاج فقدا ورفتشى محمدى كوحكم دسه دايكر ليدى تنخياه اداكيك أدميول سع كوم الدى بات سن كرمائيس + ونو**ت وارشا د** ( دوگوکستیماحب کی خدمت میں پنچ توآپ نے ان کے روبرونفائل جمادی<sub>ر</sub> الك يراقروفرون في-ارشاد مؤاكم جولك فوكرم كرجا دكرة بي ادران ميس عدكو في ادا جاز ب توده مى شهيد ميتاب مركم درج لا خالصاً لوجرالله جاوكرنے والوں كے درج بشها دمت كوكوني شير مينج! . جماد مع بعاني كفرول ك كهات بيية اورخوش حال تق كني بيش قرار وكروان ترك كرك بُدي كيسي فع الكيرا زراعمت يا تجارت جيوري -الترك واسط بهمادس سائة رسته اورفترونا قر سعة بين رؤش وخم راینی بردخلا درصا برب تعدا بی - اسی طوراً ب صاحبان بھی دہیں ۔ بو کھے بھا سعدانگ کھا میں بیشیں وہ آ ب بى كفائير مينير - جب الشدتعالي ابين نعنل وكرم سيم كم كجدا وركسي طور كي فراضت ديد كارسم آب لگوں کوسوا امس سے بھرا درجی دیں گے اوروہ آسپ کو اوری سے زیادہ برطے گا ، گھراس کا قرار نسین کرتے الل کوکونی دعوی کرے بیٹ احمام کی مبعدت | رسنتی میرواحد بیگ بولے : میں حاضر ہوں اعداً پ کے سات دیوا جا نیں جالیس؛ درلوگ بھی تنیا مہو گئے ۔ ﴿ تی چندروز کے بع**د الاپنے گ**شروں کو چھے گئے ۔ اِس **جاحت** کے میم برذااح بكب ي عرزبوے ابني ميں سے ايک جامت نے سنڈين سلطان مختفال درّاني کامقابلركيا تھا۔ بجرا كي فريكي نے الخيل بروزست بالبرتسكا لمنته سكه وعدست يراوان فتم كمرا في مسلطان مخدخال سفري شكئ كي ا وداخيس فيدكر ليا زة في احرى +

پارسده می ایک مکان کونقب لگاکر وه بابر شکھاورا زاد بوکرسیدها حب کی خدست بی بخانی اسمیرزا کی شبه اورت اسمیرزا برا بناش راسته نگلتا تقا مسوده آفاق سیسکتوں نے بی داسته انتقاد کیا ادرسب سے پیکا برزا اسمیرگی بی فرج سے مرجیز بوقی مردا بڑی مردا بگی سے دوسته واحب کو خبر بھی بجرج دی لیکن کک بینچنے سے مبینی سکوفی کے سیل نے میرزا کی موالی سے جموی می بینچ دی لیکن کک بینچنے سے مبینی سکوفی کے سیل نے میرزا کی جموی می بینچ می است می بینچنے سے مبینی رسمی اسمی بینچ بائے در اسمی بینچ بائے در اس مقام کواج کی شهید بوئے ایس و فن بوسے - اس مقام کواج کی شهید کی بین به شهید بوئے اور ان کے بعد میرزا کو بالا کوسط بھی گیا گیا - وہ نود اور ان کے بیتیۃ السیعت ساخیوں بی سے فالباً اکثر اس کے بعد میرزا کو بالا کوسط بھی گیا ۔ وہ نود اور ان کے بیتیۃ السیعت ساخیوں بی سے فالباً اکثر اس کے بعد میرزا کو بالا کوسط بھی گیا ۔ وہ نود اور ان کے بیتیۃ السیعت ساخیوں بی سے فالباً اکثر اس می میں دورت میں میں دورت ہوئے دورت کے بیتیۃ السیعت ساخیوں بی سے فالباً اکثر اس میں دورت میں دورت کی دورت کی

اس کے بعد مرزالو بالا کورف بلالیا گیا۔ وہ نحداور ان کے بعید السیعت سا تھیں ہیں سے فالبا اکثر الاکوٹ ہی سے فالبا اکثر الاکوٹ ہی میں شہد ہو ہے۔ میرزا صاحب کی شہاوست کی کیفیت بور بیان کی تئی ہے: جشبت الحجیت بیں میا فاہ مشہور ہوئی کوستیوصا حب کا مجدبۃ نہیں بیان قرمرز اصاحب سر پیلٹے ہوے والمان وارمیان میں بھرنے گئے ،اسی حالمت میں فلورت شہاوت سے سرفراز مجدے ،

بيردادخال كاغصة فرونه شؤا بستيها حب كحواس الك زين مم اور ے خروبنه آیا ہمُا تھا۔ آپ نے خرتوزہ ہردادخال کودیتا جایا ۱۰س نے غصے میں انکار کردیا۔ سیّد عبال ملن (خواہرزاوۂ ستیصاحب) کہنے ہیں ایس کوئی چیزلانے کے لیے گھر گیا ہُوَا تھا۔واپس آیا تود کھیے ک غلام رسول خاں جیستیرصاحب کے محمد وں کی خرکیری کرتا تھا ، رور ہاہے ۔ میں نے پیچیا کیا ہما ؟ اِسْ سارا قفتهسسنایا اوربولاک مجهست مبروادخال کی سخت کلامی برواشت نه پرسکی اور و سے تبعیر کرنے کے لیے آئے براجا ۔ حضرت نے مجھے تھوک کر بیچے ہٹا دیا۔ رائے بر بلی کے ایک صاحب شیخ المان اللہ بھی سیّے حا كمياس بيني ستع مد و و النون مون كى وجرس مسترم مان عالم القديمة ما تفول في المرين الما والكور الكور الك سجها يلكين اس كى روش نديد لى خاتعان سكم وميول سكستين علم الدى اورستيد مى الدين يرحالات ومكر كوفيق میں ہمجھے اور و کے کہ ہم میروادخال سے مجمعیں کے برستیدصاحب نے فرایلے : جب رہیے اور کھے در کھیے الساد ہو کربیدادخان جسرا ورحاعت چھوڑ وعسے بستیرعبدالر عمٰن اُسے توبیردادخان جا چکا تھا۔ وہ جوش میں برلے کر بردادخان به ادبی کریمی سلاست جلاگیامی برتا تود مکیتا بستد صاحب فر لما: تر بجرید بھے کما معلم ؛ ایسانہ سوکرنبری کسی حرکت کے باعث برواد خال کا حبعہ اور جاعت نوت سوجائے ، مستندها حسبة كمير شربغيس رونان ابني بمشيركي الماقات كه بلي شهرجاباً كرت تقد دوسرے ون محت وممسرت طفے كوبدى دوانى لىك درواندى بىماكورى بوئ \_دوسترماحب كور يحتى بى نانى على عِلاكمياءً ب المحرف عساً تركرورواند يرميم محفا ورفرايا: فال صاحب إلى توضل معاف كرائي بينيرولي م بافل کلماس اثنادس بندادمی جمع مرکع وه برواد خال او طامت کرتے موسفه تدصاصب کے باس المائے اسفی ما كياديكا: خان صاحب بشخامعاف كديجيد آب كى كاست مرمانى قراس سعبتركك فدرست مين بني كرديدا . تنهما وت بيردو فال كامعا لمروحتم بركيا- اس كمعانى فوردا وفال في مستدصا حب كاطم والكسلااور بردادخان كاكبرد كيما قرامى و تست يركية بوسية عانى سيدالحد كا الايت فرشترسيرت بزرگ ع كبر خنب الى كا موجب ب راى وتت مستدصاصب سي بعيث كرى - جاديس برابرسا تقدرا بالكوث كم معرك مين واوشجاعت وسع كرمرتية شهاوت برة أز موا ٠

# ستانمیسوال باب فیض علی، ام علی مصطفی، شاهستید

مينيض على إميرصاحب ومكدبورك رئيس عظم فوالفقار على خال كے فرز ندار عبند تھے بستيصا م سے بعیت کے بعد بنی زندگی خدمت دین کے ملیے و تف کردی - آپ کے ساتھ بہرت کی - چونکہ عالم اتح اس پیمنشی خلنے سے وابستہ مو گئے - دوران جا دمیں اتنی شقتیں اٹھا میں کہ وضع وسیشت بدل گئی ا چنانچرت برجفر علی نفوی جاد کے بیرسر صهینے اور اسب میں میزیض علی سے ملاقات برنی توس بقہ معرنت کے یا وجود انحییں پھیان زسکے۔ان کی جناکشی کا یہ حال تھا کہ امب میں فسل کا شنے کے بعد مجابدت المروص كالمورث من المان المعالم المان المراخين برس تعليب مرى المان المراضين المراق المان المراضين المر دے ویا کہ جولوگ منشی خانے سے والسست بیں وہ نقر نروصوئیں میزمین علی اس کے بعد بھی اپنے کام میں لگے رہے -ان سے كماكميا كرمواني كے بعد آب كومشقت اعمانے كى كيا ضرورت سے ، فروا ؛ فرضيت تيساقط مركئ كريس بفطر استعباب بركام انجام وسعدا بول ٠ مچھولڑہ پر اور شرال فلا المام کے اطاخر ما دی قعدہ کے اوائل میں بچھولڑہ پر ایکٹس کا فیصلہ مِنْ لِاسْتِيا مِعْ فِي رائع يربلوي شكر كما ميرفقرر بوسه انعول نے جا اكرستي معفر على نقوى كوبر هوا منشى بينسا قدل وابني بونت نيغ مرحد پنج تق مرديض على كواس فيعسامة ندك وإ تاج بيت مق کر پرانے منتی میں اورخط وکتا بت کے طور طرافق س سے وا تفف مونے کی بنا پرمرکز میں ان کی زیادہ مترورت ہے۔ یہ معاطرت پرصا صب کے ہاس مہنجا تو انھوں نے سستہ چعفر علی نغوی اور میرفیض علی وواول کو مظا کمہ بع الكول الشكر كم سائة ما الها عدارًا ب وون في عرض كيا: جعة عكم بو مستيصاصب في مينين على سے فرا ياكرا ب كار معانى لمبى مسانست ملى كريك يدال بينيا جه - تاكان ابھى دُورنىيں ہوئى

بسترير ہے كرأب چلے مائيں- اسول نے وض كيا: برسروشيم- اس طرح ميفرين الى سندا حمد على ك سأته بجيلاه محفوا وراميرشكر سع سبتيتر بهنج كرواس كوه سعة فاصله برميدان مين ويسع وال ويبع بسستيد احدالى نے پیولڑہ پینچ کرفرہ یا کہ میدان سے انفار دامن کوہ میں تھہ نا جا ہیںے ۔ میڈیٹن علی نے جانب دیا کہ ہم جان مفرسه بين وول مندي بنائي سيداب اس جكر كوم ونامناسب نرموكا ، مشها دس الان في في مفسل كينيت مستيدا حرشيد مي بيان بويكي ب-اس كالماصريب كم سكتول نے ایا تک مسح كى نماز كے وقت جمله كيا ، وه سب سوار تھے مبدان ميں إوهرا وهراً مركم عرفي -علىندين في ختلف لوليون مين بيش كل الالبجهاكيا - وه اكيب دم اكثم بيركية ا ورمجابين متحده حيثيت میں ان کامقابلہ زکر سکے۔ جابی شہید ہو گئے۔ ان ہی امبراشکرا ورہبت سے دوسرے الار بھی تھے۔ ریفیض علی نے بھی اسی مبتک بیر شہاوت یائی اور مجوارہ ہی کی خاک میں (و محوارام ہیں۔ وہ بست بھے یس کے فرزند محقے اور کوئی ونیوی غرض انھیں سرحد مذہبے گئی تھی۔ صرصت ایکیسا آ رند بھی کہ کلمئے حق ملند ج اوردين كى خدمت انجام بايست • ا مجد علی | یازی پدر کے رئیں شیخ فرزنظی کے بیٹے مقے بشیخ صاحب سفریج سے بیٹے ہمیت لینکے سے سفرج میں ان کے بختا دمیزا کی الّدین بیگ نے فازی پورمیں سنیدصاصب کے قلف کے عِيفيًا م وطعام كا بندوبست كيا- إسك بشص تركيبن موصوف كفرزند مختامير بف بهان دارى كا فرمن انهام دیا ، جوبارًا نام مقام میں مقیم نفاستیعا حب ہجرت کے لیے تیار ہوئے توسیخ فرزندہ اللہ معطاوه وردى كيهت بت كيرا دونوب مورت محوات اورجاليس فوب مورت محافران مُكْرِكَتُ عِدد الشَّمَا يَامِ بِسَدَ تَعَد استيدما حب في دوك ديا ورفرا إكرابْ فرندا مرى كرما بي لربي ولى شيخ في بنكارة كوارسيدها حب كوال رين بي مون كا ور) عافر الله تجروحییت | جنگ اکورہ سے مجاہدین کے جماد کا آغاز ہوا ۔شیخ امجد علی ان خوش نصیبوں میں۔ محے د جنھیں اس جنگ کے مصریناگیا - وہ اس میں زخمی موے اورجنگ شیدہ کک بسکسٹ علاج المنهويي رب وبنگ مشدوس سي فرك : بوسك كرية تنديست ديق و بعردوسر

زخمیوں کے ساتھ نوشرہ سے منبگلئ (خدوخیں ) پنچ گئے بہتیدصاصب کے دورہ سوات میں بھی ساتھ نہ نفے و

شهاوت الدي عاملات من شرك رب الرجهان كانعيل معلوم نين - الا كدف من مريمة كانتهادت إلى -

على المعطفي الماري العرب كاندهوى كم بيت اور شيخ مخداس كم اجزامت عقد

ولى الذي بن ماحب نے شاہ عبدالوزيد تعليم بائي تى - آخى بويں سيد صاحب سے بعیت كى-اِس بعث ك اثات بيان كرتے ہوئے فريا يا كر بيلے م بوكي كرتے رہے تا واليا تقاء اے الح معلق

یی نے بمآیا ۔ مولانا دوم کی مشوی کے تکھے کے لئے جسے عام طور پرساتواں دفتر کہا جا آ ہے، مولوی صاحب موصوت ہمست مشہور ہیں۔

فسنسب سعشاه معيل كود جهز بال مصمولوي خيرالدين سنيركوتي كواين بسرين بلاليا توشاه ملف

اسب كا انتظام شیخ بلند بخست دایو بندی كے حوالے كراً نے تھے۔ مولوی خيرالدّين نے اپني حبُّه ا فظ معطفي کو قلعہ دار بنا دیا تھا۔ یا شدہ خاس تنولی نے گڑھی کا محاصرہ کرندا جومیالیس ردزجاری رہا ، لیکن وہ کڑھی بزے سكا-اس دوران مين حافظ صاحب كونوكرى كالارليم سمى ديا-اغول في جاب مين كهلا بميحا:

فرال برداد صنرت امير الموشين ستم مين مشرت امير الموسين كافرال بروار برون علم آں جناب گڑھی را خالی ٹرنو ہم کوئے۔ بوں -ان کے حکم کے بغیر گڑھی خالی ٹرکوں گا۔ مم خدا کی راوس جاد کے لیے آئے میں نرکر نوکری کے لیے۔ برشخص مال ودولت کاطلاگلب بووه بعشك نوكري كريه كا-سم ضداكي راه

مابرائ جها وفي سبيل التدامده اليمنر براس نوكري كي كوطالب ال ودولت بإشدا البتّه دُكري كبند اطالب را وضراايم .

محيطلب كاربين

وانش وتدرّب إئت وخال في الكيت تنولي عورت كورشوت و كرسائة الايا-اس كاشوبرط فظم صطفى ك ما تحت جعد ارتقاء اس طرح الشكراسلام مين خلل بدراكرنا جابا اليكن يتدبركا ذكرز برسكي-عبدالكريم امهاك نخلص کو بعدی کمیفیتت معلوم ہوگئی۔اس نے قبل از وقت حافظ صاحب کو اگاہ کر دیا ۔ انھوں نے سن تدبیر سے کام مینے موے اس جمعدار کی جگر بدل دی جس کے ذریعے سے سازیش کو کامیاب بنا تامنظور تفاء شها دن ا جب سیدها حب نے مجرت ان نیر کی تیاری کی توستداکبرشا ہ ستھانوی کو کھم بہج دیاکہ خود جاکرا مب ، ورجیتر بانی کے مجابرین کو نکال لائیں اور بہمارے یاس بھیج دیں۔ بینا مخیر حافظ مصطفیٰ اور نمٹیخ بلند بخت برڈ صبری میں سے مصاحب کے پا**سس** پہنچے - حافظ صاحب نے بالاکوٹ میں سید مساحب کے سائھ شہاوت یائی ہ

الآساه ستیم ایرسیرمنگ (دره نندهیار) کے علاقے سے تھے معلوم نہیں کب سیدصاحب مکیاس آئے ؟ ان محا فکر پہلے میل شاد اسمعیل کے ان مراسلوں میں آیا ہے جو صلح ہزارہ میں مجاہدین کی

ابتدائی بیش قدمی کے وقت لکھے گئے۔ ان مراسلوں سے معلوم مہتاہے کہ ملآ شا ہ ستیدا ورستید مخدمقیم

له منظوره ٠

مام لوری اس اقدام کے سلسلے میں شاہ استعیل کے شرکیب کارتھے اس بیے کہ مختلف مراسلے تینوں کی ط سے لکھے گئے ۔ایک مراسلے سے علوم ہوتا ہے کہ شاہ اسمعیل ستید محدّ مقیم کوٹ کرکاہ میں چیورکر ملا معل اخوىدناده اورطل شائستىد كىسائة عبالغفورخان مائى اگرودك ياس كنة - اسىمى مذكورى : ستبیشاه ( ملآشا هستید ) کوقرف جوار ستدشاه رابراے دعوت مسلمين کے مسلمانوں میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ یہ أن قرب وحواركه بها درئي عبدانففور احد ، لگ عبدالغفورخال کی برادری کے ہیں ، لاكن تالع نبيستنده فرستاده خود سرمعسكس لیکن اس کے تا بع نہیں ۔خورس (شاہم عیل) مراجعت نمودم-ازال بوز تااین روز که تشكر كاه ميں واپس أكبيا- آج كك جو تقا روزچادم است ، كے ازوشان نرسيدة دن ہے ان کی طرف سے کوئی اُ دمی میں ' ۔ شہا ومت | ملاشاہ ستید بورش ہنڈ میں شاہ المعیل کے ساتھ تھے۔ ہنڈ فتح ہوگیا اورخا دے خال رئیں منڈ کے قرما اس کے قتل کی بنا پر لوگوں کو برانگیختر کرنے لگے۔ برحالت و مکیر کرشاہ صاحب سنے ملاشاه ستد کوخط دے کہنجتار بھیج دیا تاکہ ستیصاحب حقیقی حالات سے آگا ہ ہوجا میں - ساتھ ہی بنجتار سے شاسینیں طلب کمرلیں - پنجتار سے دوشاسینیں ۱۱ صفر هم المرد (۱۱۱ - اگست عوامام) کونچرون برلادکر بھیج وی گئیس- دس بار**ہ بیابری**ن بھی ساتھ تھے ، جن میں سے ایک کا مے خاں شاہین **ہ** تفااور دوسرے ملا شاہ سید-انھوں نے رات شاہ منصور میں گزاری جو ہنڈسے جارکوس پہہے۔ خادے خان عقول کے اقر اِ کوخبرمل کئی۔ وہ کچتیس تیں سوار لے کر مبند سے او حدکوس برگھات میں بیٹھ گئے ادر اجانک مجابدین کی چیوٹی سی جاعت بر ملم بول دیا۔ بارہ برس کے ایک نظمے نے و وڈکر منٹر خرم نجائی ولا سع موابدين موقع يركبني- اس سعيشة رما ده ترموابدين شهيد مرجك تصر كالدخال سسك والافا اس نے ستایا کمشاہینوں کو بچانے کی کوئی صورت نررہی تومیں نے اضیں یاس کے کنوئیں میں قال دہا۔ پیلے بندونتیں جلتی رہیں ، پھر ملواروں کی زمبت ، تئ۔ ملاّ شاہ سنید نے کئی اُدمیوں کو مارا اورزخمی کیا - ان پر له مكاتيب شاه المليل مصل

بجم مؤاتو وه بيچ مثنة ستة كنوئس من حاكرت - وشمنول في أوبرت ورتين بيت روال دي ٠ ين اس نيك ول مجابد في شهادت بإنى -شاه صاحب في ان كى ميت كنونيس سونكلوائي ا قی شهدا ، کی تیتوں کے ساتھ جار با ٹیوں پر ڈال کر سنڈلاسے اور وہی انھیں سیرز خاک کیا ،

### الطهائيسوال باب

### امام الدين، اولاد حسن، غلام على

مولوی اوام الدین بنگالی آپ موضع حاجی پورضلع سدارم (بنگال ) کے باشندہ تھے۔ شاہ عبالعریز محدث دہری سے کسب عوم کیا بست مصاحب راجہ قانے سے دہلی پہنچے تو بست سے لوگ بعیت ہونے گئے مولوی اوم الدین بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے اور وابتیں کرتے، لیکن بیعیت کی طرف رغبت نہ ہم تی کچو مدت بعید سے محدث و بار سے محدث و بار بیار سے محدث کی اور و ہال چند و ایم کیا۔ اتفاق سے مولوی اوام الدین بھی بہنچ گئے بست موام بیا بات ہوئی کہ مولوی اوام الدین بھی بہنچ گئے بست موام بیا بات ہوئی کہ مولوی اوام الدین بیکسنیت و کھھے ہی بعیت کے لیے تار ہوگئے اور کم و بیش نین دو آپ بھا تنظرات کی مولوی اوام الدین بیکسنیت و کھھے ہی بعیت کے لیے تار ہوگئے اور کم و بیش نین دو آپ بھا تنظرات کی موالات طاری رہی صرف ما زکے اوقات میں افاقہ ہوتا ، آپ و قب دین سے مسلسلے میں آتا ہے۔ بعن شیما لیا کی شہادت تک ساتھ نہ بچوڑ ا ۔ ان کا ذکر عوالاً " تو قب دین سے مسلسلے میں آتا ہے۔ بعن شیما موردی صاحب کو ملتا تھا۔ شائا جار سدہ میں سیر میر خال میں کو ان کو دین کو میں اسیدہ میں سیر میر خال میں کو ان کو دین کو میں اسیدہ میں سیر میر خال ما دان کو دیان کی دیات کے مسلسلے میں آتا ہے۔ بیکس سیر میر خال میں نان کو دیات کے مسلسلے میں آتا ہے۔ بیکس سیر میر خال دیاتی کو دیاتی کو دین کو میں میں سیر میر خال میں کو دی کو دیاتی کو دیات

نواب وزرالدولہ نے" دمیایا" میں مکھا ہے کہولوی صاحب نے" صواطِ ستقیم "کئی مرتبہ خودسید صلّ سے بڑھی۔ اَپ عجیب وغریب حقائق بیان فرطتے۔ دولوی ام الدین نے تمام حقائق محفوظ کر ہیے تھے اور اس کتا ہے کی شرح میں موصوف کوخاص دستنگاہ عاصل بھی ہ

سفرج بین رائے بر بی سے ستیرصا حب کے ساتھ تھے۔ کلکتہ پہنچ تواجا زت نے کر والدہ سے طنے کے لیے وطن گئے سستیصا حب نے خرمایا کہ انھیں بھی جے کے لیے ساتھ لیے آنا۔ وہ تونہ آئیں ا لیکن ان کے ساتھ تیس مالیس اُدی زمایورت اور بعیت کی غرض سے اگئے۔ منا بیں یہ تھمد اِندور کروض میں نہانے لگے تولوگ انھیں بکر کرقاضی سے پاس ہے گئے اس بیے کدان لوگون ہیں کپڑا یا ندھ کرنہائے کا دستور نتقا - اخرقاضى كوحكم دينا برا اكرجب كس مندوستاني حاجى مخط مين موفود ربين كوني عرب كبراما نده بغيرومن مرا حبعت | بالاكزت كے بعد مولوى صاحب وطن چلے آئے - بھر لونك ميں سكونت اختيار كرلى - نوآب وزيرالدّولهنه مصراطِ مستقيم "ان سعيرٌ هي يجس زماني بي نواسب رصوف ابني الممكّاب وصليا "مرتب كريب عقى مودى صاحب زنده تق - نواب صاحب لكصة بين كرده سندادشا ديرفائز بين ادر بينمار خلقت ان کے خوان بداست سے سنفید مورم ہی ہے سار یا دیکھا کہ ذکر جبر کی تعلیم کے وقت جوشی المناکا فام کاک ان کی زبان پراتا ، ظاہری ہوش و عماس کی قبیرسے کی راطنی افارمیں ڈوب حاتے ، آب كے بھائی عليم الدين مجى جماديس شركي عقم ادر بالاكوس كى جنگ مي سنسيد موسك سیداولاد حسن قنوجی <sub>ا</sub> آپ کاسلسلهٔ نسب ۱۱ مانی می سی ملتا سه ۱۰ درج کیشهر شیخ سید جلال الدین کل سرخ بخاری اور صرت مخدوم جانیاں جمال گشت بھی آپ کے اجاد میں سے محقے۔ مب کے والدستیداولادعلی خال حیدرا بادمی امیرکبیرنواستاس الامرا کی سرکارسے وابستہ ہوگئے تھے اوران سے دُور کی عزیز داری بھی تقی- انھیں کی سفارسش سے نظام ملی خاں والی وولت اسفیہ نے ا فرد مبنگ بها در کاخطا ب عطاکیا ادر گرلکننده کا قلعه دار بنایا یا نیج لا که رویبے سالا نرکی جاگیر بلی ایک هزار سواروبیا دو مکے وہ سالار تھے۔انھوں نے پہلانکاح وطن میں کیا تھا، دوسراحیدرآباد میں - نواب سکندرا أصف ثالث كے عهديں فرت ہوئے۔حير داً بادى مبكم سے كوئى اولاد نہ تھى سيداولاد حسن مبلي بيكم كے بطن سے تھے ﴿ جها واوردعوت وارشاد استلعمين بسياموت - ابتدائي تعليم وطن مين يائي- لكهنؤسي مولوى محدّ نور ا درمرزاحسن على محدّث سيمهمي اكتساب علم كيا- بيمرد بليمين شاه ربينع الدّين محدّث شاه عمدالقا ٥ محدث اورشاه عبدالعزيز عدّن سے مدميث ، فقر، تفسيراور دوسرے اسلامي علوم برسے -جندنشتولسے ان كافا ندان شيعتيت كابابند جلااً تا تقاف و والغول في طريق المي سنت خاتياد كيا وستيرصاحب س

بیت کی اورجاعت مجابدین میں شامل ہوگئے۔ ان سابقین اقلین میں شرکی تھے ہوستید صاحبے ساتھ جہاد کے لیے گئے۔ کچھ مذت بعد ستیرصاحب نے اضیں وعورت وتبلیخ کی غرض سے واپس بھیج وہا۔ ان کی عرع زیز کے باتی اوقات اسی پاک مشعلے میں صرف ہوئے۔ خود ستید صاحب ایک محتوب میں اضیں لکھتے ہیں:

کام آپ نے خداکے حکموں کی تبلیغ کے

اللہ سلسط میں ابنی مصروفیت کے متعلق ہوئی۔

اللہ تعالی اس سے بہت نویتی عاصل ہوئی۔

ما اللہ تعالی دیک جزادے۔ تمام خص ملانوں

اللہ تعالی دیک جزادے۔ تمام خص مبروں

اللہ تعالی دیک بھرا کے احکام اس کے

بندوں میں چیلائیں ب

ا نجراز مصروفیتت نود در تبین احکام رب العالمین ترقیم فلم اضلاص رقم نوده بونند ازین جست فرصت بسیارگردید جزا کم اند خرا لجزار سبر یکے الرمومنین مخلصین خصوصاً خرا لجزار سبر یکے الرمومنین مخلصین خصوصاً علم است کرا حکام حضرت جوا درا بر بندگان وسے شائع و دوا ئع گر دا نبذ +

وفات استیصامب کی شهادت سے سات سال بعد طفظ ایم ستیدا حمیس وفات بائی اور تنویج میں وفات بائی اور تنویج میں وفات بائی اور تنویج میں وفن ہوئے متعدد کتابین کھیں۔ان کے دو فرزند تھے؛ ایک ستیدا حمیس وقات بائی اور اور دو کے بلند بایہ شاعر تھے۔اضیں مینوا فالب سے المند حاصل تفا۔ تیس برسس کی عمر میں جے کے لیے دواز ہوئے۔ بڑودہ پہنچ کرسخت بیار ہو گئے اور دہیں ۲۵۔ نومبر سلاما کو وفات بائی و

دوسرے فرزندستید صدیق حسن تھے ہجنموں نے تھوبال پہنچ کربڑا عروج بابا۔ نواب ہا ہجالتگم والیئر بھوبال سے ان کا عقد ہمڑا۔ نوآب امیر لملک والاجاہ کا خطاب ملاء عربی، فارسی ا در ارد دمیں اپنی دینی، علمی اور ادبی تصانیف کے باعث شہور خواص دعوام ہیں \*

والديك تركيك كامعامله ستيدا ولادحس برائه بى نيك طبع اور نوش سيرت بزرك تقد كهاجاتا كروالدكى وفات ك بعد النفيل صيدر آيا د بلايا كميا تقاء ليكن وه مذكئ اور والدكا تركه حجول ويا ميرك

سله ميرت والاعابي حقداقل ء

نزدیک واقعے کی سیم صورت یہ سے کر حیدرا با دے نظام جاگیر داری میں بھی اسی طریقے برعمل ہوتا تھا : ج<sub>و</sub>مغلوں کے زما نے میں را مج تھا۔ بینی امراء کی وفات پیران کا **ب**یرا مال اسباب سرکاری خزانے می<sup>و</sup> اخل موجاةً تقاء البشراولا ديكے ليج سب استعداد طازمت كا انتظام كرديا جامّا تقاء ا نورجنگ كے سابقہ بھی ہی صورت بیش آئی۔ستیدا ولا وحسن طازمت کے لیے تیا رنر ہوئے البندا انفیں میرر آباد سے کھ طنغ کی امّید نه مرسکتی تقی 🔸 ایک غلط روایت | سیرت والاجا ہی میں رقوم ہے کرستیہ صاحب نے ایک ہوقع پر پیاری پرا کے زک کاسبب پوچھاا ورکھا کہ آج مہ روپیریموجود ہوتا تومسلمانوں کے کام آیا سبتیا ولاوحس نے بهاب دیاکمبرے والدستیعہ تھے معلوم نہیں ان کا مال سیرے لیے طلال سے یا حرام ارجوام ہے تو اس لائق نمیں کہ اسے حاصل کروں۔ اگر علال سب تو استد تعالیٰ نے اس کے عوض تجھے علم کی دولت عطب لردی • ممكن بيے استيرصاحب في مزاحاً كيمي اليسي الت كمي او اليه مشتبها موال كے تعلق ان كا طرب<u>ی</u> عمل روز روش کی طرح آشکارا ہے۔ انفول نے اگسٹس بروک کی بیدی حیات النّسابیگیما ورا یسی ہی کا نبور کی ایک خاتون کے اموال بیز کلفٹ ٹھکرا دیے تھے۔ بھروہ ستیرا ولا دھس کے پدری ترکے کی سبت

ایسی کوئی بات کیوں کرفرما سکتے تھے ؟ استسم کے بعض وا تعات لوگوں نے ارا درت مندوں کی حیثیت

بندكرنے كى غرض سے لكھ ديے اور برير نه سوحاً كه خود بيروم شدكى حيثيت پران سے كيسى زديراتى بے ، سيخ فلام على المرأبا ومي إن كااصل وطن مرونله رصل الأبار) تقا-بست برسي امبريق - وطن

میں جوم کان بنوایا تھا ؛ وہ تلعے کی طرح مضبوط تھا ا وراسے کوٹ گڑھی کہتے تھے ۔اب وہ بالکل مسما ر

تیخ صاحب بالکل ابتدا فی دورس ستدماحب سے وابت بہو گئے تھے ۔اسی وقت سے پوری

لمه سيرت والأجابي معتبراة أعشه ه

زندگی اسلامی سانچے میں ڈھل گنی۔ ان کے یاس بسیوں سنہری اور رومہلی حقے تھے ۔سب ترطُ واکر دریا میں مهادیے ۔امک را دی کا بیان ہے کہ ایسا مخلص ہے رہا اور محت باصفاآج تک نہیں دیکھا ، ستيرصاحب سيعفنيرت الشبيخ صاحب مهاراج بنارس كي طرف سيعمل والسق . سيرها <sup>ب</sup> ج کے لیے نکلے قوالاً آبا دمیں قیام وطعام کا پورا بندولست شیخ عاصب ہی نے کیا سسترما حب کو اکیب کوتھی میں عقمرایا۔ قافلے کے لیے جداداج کی مارہ دری خالی کوالی۔ایک ایک وقت میں متعدّد کھانے لئے جن پرروزانه کم از کم ایک مزارر و میم خرج موتا - بیراس زمانے کا خرج ب ، جنب مبنسیں اوزاں تقیس - دو مرتبر سیّن صاحب سے ملنے کے لیے اُتے اور اپنے ساتھ کچھرنہ کچھ ندوضرور لاتے ۔ دورا اِن قیام میں کم از کمٹین ہزار دویے کی چیزیں اس طرح ستید صاحب کی خدمت میں بہنجائیں - رخصت کے وقت ایک بڑا خیمہ اوربارہ چھوٹے نیمے بین کیے بستید صاحب کے تمام رفیقوں کو ایک ایک بوڑا جوتا ، مردوں کو دو ده پاچاه، دو دوانگرهی، دو دو او پایان اورایک ایک چادرائد عواتون کو دو دو پاچاه، دو دوگرت اور دورو دویتے دیے سب کو فیکس ایک رو بیروستیصاحب کے قربا کودس وس روپے دیے اور ملا كى خدمت بين ان كى حيثيت كے مطابق نذرين بيش كيس- ايك روزستيصاحب كى بيريوں كوامتى ستى فيا دلے گئے برکھانے کے ساتھ ایک سوچالیس رویے نقد بیش کمتے - تمام اہل تا فلہ کو احرام کی چادیونی يتەصاحب كى خدىمىت مىرىمشىردع ، كىخاب ، ئىشمىيغ ، نىپنو ، ۋھاڭدىيىلى ، محمودى بنارسى اطلىق غېرْ کے تھان پیش کیے۔ان کے علاوہ ساڑھے جا رہزارروپے نقدا وکشمیری شال دی۔ووندایت عمدہ مطلا قراك مجيدييش كيد- ج سے واليسى برجى اسى نداكارى سے حق خدمت اواكيا ، **خدمت** استبرماحب جاد كريك نكلي توسيشخ صاحب شمقىم كے سلح، نيميم ، كي<sup>ط</sup>ول سكتمانُ کتابیں ، برتن ،سنیدمهاحب کے بیے پوشاکیں اور نقدرو بیہ لائے ۔ ایک جیمرسجد کی شکل کا خاص ستیصاحب کے بیے تیارکرایا اعدمع فرش ندر کیا۔جب سُناکرستیصاحب راجپوتا نہ کے راستے جائیگے وبيسيوں جھوٹے چھوٹے ڈولیے بنوائے اوران کے لیے کمی لمبی رسیوں کا انتظام کیا۔ یہ سب جیزیں جاعت مجامد بن بنقت يم كردير يستند صاحب فتح إدر بينج توشيخ صاحب دوباره زما رت كه لير إكفا ور

برے قانے کی بھان داری اپنے ذیتے ہے لی۔ سرسال ستیصاصب کے بیے عدد سے عمدہ یوشاکیں تیار کا کے مرحد مجیمتے رہتے تھے اور موقا فلرسرحد جا آتھا اس کے لیے اسلی سواری یا دوسری ضروری چیزوں کا مالمان كردية سف چنام برستيج مرملى نعزى ان سے ملتے بوسے كئے توشمشير اكثار اسيرا عاجم ويكھے طباق ایمالے وغیرہ انصیں دیے ہ شهاوت المحمدم كالعدش عاصب المشكلات كاشكار بوكئ داجان تاوان كى بهارى رقم ان کے ذیتے ڈال دی - اس سلسلے میں ان کی گڑھی برایک لاکھ روپیہ قرض ہوگیا-ان کا بڑالڑ کاان فیمشرع مشاغل کاعلوی ہوگیا تھا، جواس عهد کے امراء کی اولاد میں عام تھے، اس وجر سے شیخ صاحب بست لگرنتر ریتے تھے رستیدما حب کی شہادت کے بعد غالباً الما کے آدمیوں نے ان پرچڑھائ کردی-اللہ م اللہ اور بنارس کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اسی معرکے میں شیخ صاحب نے شہادت یا بی ایس کی متیت ہاتھی پروالیس آئی ، گڑھی کے قریب دفن ہوئے۔ قبرخام ہے ، نداس پرکوئی شارت ہے نہا حاطمہ ہ منحرى دُورمين انتهائي ساوگي اختياركر لي متى - موي كيشرے كالمائس پينتے - حجو تيسي جاريا ئي پر موتى، جس پركونى بسترنه موتا تاكه ما فول نه مجيلاسكين، حبلدة تكه كمل جائے اور دات كا زما دہ حبت عبادت میں صرف م

#### انتیسوال باب مختلف اصحاب (۱)

فوا سے اسمار علی خال یہ رام پورکے فرہا نروا تھے۔ شجرہ نسب یہ ہے: نواب احمد علی خال بن نواب اسمار علی خال بن نواب اسمار علی خال بن نواب اسمار علی خال بات کے بیات کا مقال بن نواب علی مخدخال با فی زیاست رام پور - نواب احمد علی خال بست کہمن کے جہرہ بازی کے والد نواب مخد علی خال برگ است کے والد نواب مخدخال برگ است کے والد کے جہرے جھائی نواب مخد نصر اور خال تمام امور کے کھنیل رہے۔ مہر فومبر اللہ یہ سے نواب احمد علی خال کو بورے اسمالی رائے برمام برے مدے ۔ جولائی سام کے والد کے برمان کے رائے برمام برے مام کی برمام برے دور کی سام کا کو اضوں نے برمار منسال میں اسمار خال کی اسمار کو برمار کے برمار کی مسلم کی دور کے اسمال برے مدے ۔ جولائی سام کا کو اضوں نے برمار میں سام کا دور کے برمار کی مسلم کی دور کے برمار کی مسلم کی دور کے برمار کی دور کی دور کے برمار کی دور کے برمار کی دور کے برمار کی دور کے برمار کی دور کی دور کے برمار کی دور کی دور کی دور کی برمار کی دور کی کی دور کی

> من و دسست و دامان کل ربول اب کے سات میست کیول نرموا جو اک رسول سے مونے کے علاوہ: سام رخلافت و دامی شریعیت، و ماحی

خلافت کے حامل مشربعیت کے حامی

www.besturdubooks.wordpress.com

نيز ردعهة بأسكه طويط بينزن اوركمل ويمكينشانون الانتفادي ويكرالالالالاي جلاتم ازاررونسه كى تنسته اسلام يرك ة إم افرود بريئة في منه وخاص في المراهين دان پراور ادی ک<sup>ی ا</sup>ل مردستالعالمین کی طویب بزار زار ورودا ورسفام مون كالمشعب منابي غاما مرووي حيرعي كي التريسين بهادكرابي بعياوا وسكفنيفر بين مراوييك سعين مجامعين في سيلي الشدك كرود عرشاني جوكميا ان مناسب وقت بديم مروثيتم عالفر برماوركا وروست كيطرف عداشاره بوت بي بمبريميل ووزيل سكه أب يجي دعه فرايركي الكنفيق بالميعان اردساكه إيزاكيب و مراسم برعت و الارضلالات الهند ، بدار بر بر المراسم برعت و الماللات المرشل علوة و الماله بر الماللات المرشل و المدارة الم المن المناه ا

ز دوست میسانشده وزما بسرومین و آخصترت دنا فرما سید که مالک حقیقی این برومیت مازا برانجام برسانده

قاضى احمالا تدمير على المان المرائد مرحى الدان كه والدقاض حيات بنش في اس زماف بن المبعد المب

تشكرس جمعه ادرعيدين كى نمازى دى برحاتے تصفطبر بھى برصے ادر كھى عام نمازى بھى يرصلة جنگ الاكور ميں سيماوب كے سائق شهد يوسے ، ستد المعيل والمفير برملوي ان كافاندان ملوم نهرسكا ودى كابيان بدكستيد موسف: برا سنوع الماقت در بادر احضرت کے نهایت معتقدصادق امملص بایا ا ما . نثار ؛ محت مسلامت كروار؛ خيرخواه ؛ فرمال بردار ؛ دين دار ؛ بربهز كاري بس يكانه ؛ دانش وبور شاري مي يكتلب زه نه مصرت كزريك برع معزز ومتاز اورېوم ومهراز يم ستدهاحب کے سابھ بجرت کریے گئے ۔ تمام موکول میں شرکب دہیں۔ جاعت خاص میں شامل نے بنجاد میں سیرماسب کی اقامت کے لیے ہو برج مخسوص بھا، اس کے ساھنے ایک مبیال تھا: جس بير مستيد اسلسيل داف برينوي كا دريره تفاء إلى تمه في سازش كريك محامد ون يرجا بجا قا ملانه عمل کے تھے و مختلف جا حول و خبر مینجانے اور پنجار لانے کا کا مستدموسوف می کے سیرو بڑا تھا۔ بالا کوٹ میں سیدماوب کے ماعق شد ہوسے : صوفی فود محد بنگافی ا براے محص بدران دین دار ادر بربز کار بزرگ تصر بر کورسات اللے اللہ الداستيماحب كى فدمت يى برطون زريش كرديا- أب نے كوخرج كے ليے دے ويا- باق بيتالل مين داخلي كرد ما مزيد حالات بمعلم د بومك و تیسخ منوّد علی قدوانی ( بربشه یخلع عابد سے - گڑھی اسب کے جن مکان میں سیدها حب رہتے تھے<sup>،</sup> اس کے سامنے شیٹم کا ایک اونے اونے تھا۔ ہاس کے والان میں مختلف اصحاب کے بستر تھے۔ ان میں شخ منور على بھى تتھے کسپى كے بھے مگر مقرور مقى جربيان چاريا بى ڈال بينا 'سرربتا۔ ايک روزيشرخ صاحب كمين بابر کئے ہوئے سفے وہ جس مگرروزاد جارہا ہی بچھاتے تھے اس مگرکسی دوسرے مھائی نے مجھالی ترخ صا آئے آور ایا: برمیری جگرہے۔ بواب ما کر مگرمقر کو توسیر میں یا جارائی کھیائی آب کسی ووسری محر انظام فرانسا شيخصاصب كرول من خداح المفاكما من كما بني جاريا في من ايك دتما با عدها - اس كاايك سرا بكرّ كرورخست بروج مركف واور كينيخ كرجاريان كوايك وثرى شاخ برجايا اوروست سعدبا فدوكراس برابيث كث

اب تمام بھائی ان کی منت سماجت کرنے گئے۔ وہ غصے میں تھے از بنے یہ بیصاصب بابر ترشرای ان کی منت سماجت کرنے گئے۔ وہ غصے میں تھے از بنے در بیت میں بھیائی جائے ہیں ان کی خدمت برکیوں بھیائی جانوں نے عوض کیا۔ حضرت ! اب میرسے لیے زمین پر مگر نہیں دہی۔ آج اسمان کی طرف بہلی منزل ہے۔ کل جو کچے بہیش اسکا اور کی در در کا •

يسُ كرسب بے اختياد منس پڑھے يستيدها حب نے فرمايا بمشيخ بھائي اِاُر آئيے۔ آپ كے ليے زمن ى برگرنكل آئے كى يہنانچريارياني ايس اچتى جگر بجيوادى مزيد مالات معلوم نر سيسكه ، انوندفیض محمد ایر غالباً سرحدی کے باشندے تھے۔ وطن کا قیم علم نرموسکا۔جب خواج خیل دموات) میں سلیمان شاہ والی چترال دکا شکار ) تھے ہاس سفیر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تواخوندصا حب ہی س منصب کے بلیے تجویز مہے۔" وقا نئے " کا بیان ہے کہ آپ نمازعشا سے فارغ ہمے ترخواح بخیل کے ختلف لوگ آ کے ہاں آکر والیُ چترال کی باتیں کرنے لگے اور عرض کیا کہ آپ اُس ملک میں تشریف مے جاتے تو بہت چھا ہوتا۔ آپ نے فرال کرمیماں بھی جہا د موجود سے ۔ وعاہے کرا نشد تعالیٰ اسی ملک میں ہم سے اپنی رضامندی کا کا کا ك البنتريم دعوت جهادا ورترغيب غزاكي غرض مع جندلوك، وبال ضرور يجيم ركة جزاني دوسردن ا پن فاص اً دمیول سے شورے کے بعد اخز دنیق محدکواس کا م کے لیے تجویز کیا سلیمان اللہ مکے لیے ايك قلمى قرآن مجيد؛ امك جورًى بستول الارامك بيش قبيض برطور تحفر بعجي-اخو نده إحب جند أدميول كيرساً جزال گئے اورستیصاحب پنجتار پہنچ چکے تقے حب پر واپس آئے سلمان شاہ نے بھی چند چیزیں بطور تحفر معين مثلة اكي قرآن مجيد خوش خط اورمطلة اكيب بيش قبض فرادي اشيرا مي ك ويست الاحراك تنال اور مهنال نقرني تقى - تسع ك بجائ إس مين كلا بتوان اور ديشم كركوند مص مهد ووي عق اور وسے کے حلق میں کا بنون اور اربشیم کا تھیا جھا ۔ اخو ندصاحب اس کے بعد بھی دو تدین مرتبر حیزال گئے اور آسف ومرمعلوم بواكران كا اصل وطن غرني شهراياس إيس كاعلاقه تفاءاس يد كمعف روايتول مي الخيس اخوند نین محدغز نوی مکھا ہے۔ نیز وہ وہ قعر بالا کوٹ کے بعد اس جاعمت میں شامل تھے جرشنے ولی محد کی مرکز کی + <u>عالى ما يە يە ئە ئە ئە ئە ما يە ما يە</u>

میں اس غرض سے سوارے گئی تھی کرستیر معاصب کی جترالی بی مصاحبہ کو سندھ پہنچانے کی ندیر کرے۔ جب کوئی صورت اور بہ بھی قریبہ بیاعت سوات سے بزیر لوٹ گئی بعدا زال شیخ ولی مخدکونتے خال پنجتاری نے اسپین بار کیالیا •

> روزان وسنسال به گردیروال می گرد مردس گردی چو گرد مروال گردی

الوی میں اور الدولت کے باس بھیج وی کہ وہ اسے سید ما حب کی خاندانی دق اضیب کے باس بھی ۔ ایک برتبہ و کئی سے ابر بسیٹے بیٹے بھیے بھی کا خیال آیا ۔ وہی سے رون ہوگئے ۔ دی سند برکت علی ہوز سند محود کے ہاتھ اور اب و ذیر الدولت کی اس بھیج وی کہ وہ اسے سند صاحب کی المید محمال پر پنچے اور فودیڈ کرائی تدر تحقہ ان کیا اور وال کا لقی ابت سر مر مرک کر بعدل ۔ تیم صاحب کی المید کے مکال پر پنچے اور فودیڈ کرائی تدر تحقہ ان کی خورست میں بیش کیا یہ سندہ انتی خوش ہوئیں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا پر کاکر واب صاحب کو کھالایا ،

الی خورست میں بیش کیا یہ سندہ انتی خوش ہوئیں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا پر کاکر واب صاحب کو کھالایا ،

الی خورست میں بیش کیا یہ سندہ انتی خوش ہوئیں کہ است ندے سے ۔ ابتدا ہی ہی ستید صاحب سے وابستہ ہوگئے تھے ۔ جنگ سندید و کے بعد تیک میں احتمال زئی کی جنگ میں اور عالم خال رائیوں اتمان زئی کی نیت بدل جانے کی پلی اطلاع اخدیں نے سند صاحب کو بہنی ایک بھی ما تھی ورعالم خال رائیوں اتمان زئی کی نیت بدل جانے کی پلی اطلاع اخدیں نے سند صاحب کو بہنی ایک بھی ما تھی ہوں ۔ ورعالم خال رائیوں اتمان زئی کی نیت بدل جانے کی پلی اطلاع اخدیں نے سند صاحب کو بہنی بھی میں ہوگئے تھی ۔ ورعالم خال رائیوں اتمان زئی کی نیت بدل جانے کی پلی اطلاع اخدیں نے سند صاحب کو بہنی بی تھی ہوں ۔ ورعالم خال رائیوں اتمان زئی کی نیت بدل جانے کی پلی اطلاع اخدیں نے سند صاحب کو بہنی بی تھی ہوں ۔ ورعالم خال رائیوں اتمان زئی کی نیت بدل جانے کی پلی اطلاع اخدیں نے سند صاحب کو بہنی بی تھی ہوں ۔

اکیس مرتبرستیدها صب کے پاس شکایت کی کدشاہ ہمنیل نجھ گھر دانے کی اجازت سمیں دیتے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ونیا داروں کے نوکر کمجی بلاا ذہ سمیں جانے ' پھرسٹ کی طرف مخاطب ہوکر کہا: کون کس کام کے لائق ہے اس کا فیصلہ امام کے ماعقہ ہے۔ جو لوگ میرے سساتھ رہیں گے، وہ مولوی ہوں یا ملا 'ان سے جاد کا کام لینے میں رعایت مذکروں گا۔ جہا ومیں ملاً اورستید کو دوسروں سے ایک درہنا جا ہیںے ہ

محرور الله ورفرج الله الم كانشان نتج الله النهي كي إس وت القار بي كسابحة الفي عقر - برات مخلص والمعلم المارية الله الم كانشان نتج الله النهي كي إس وت القار بي الله الله كانشان نتج الله النه الله كانشان نتج الله النه النه كان الله كان ال

سین واراب نے اپنا نام وربتا بتا دیا۔ بھر پوچیا : جانی ؛ چوٹ تو نمیں لگی ؟ سینے نے عرض کیا ا مہا کی دعا سے محفوظ را ا غریب اللّٰہ کا ذکر حبّا ک بالاکوٹ کے بعد آیا۔ وہ بول کرستیر بعضر علی نقوی کے بیان کے مطابی غراب غریب اللّٰہ کا داروہ کر لیا اور نقری سے کہا کر کوئی خط اپنے والدین کو دیتا ہا ہو تو لے حاول ۔ چنانچ نقری کے والدین کو سیت ملی ہی ۔ والدین کوستیرصا حب کی شہادت کی بہل خرغرب اللّٰہ ہی کے ذریعے سے ملی تھی ۔

# تنبسوال باب

مختلف إصحاب

(Y)

ماجی مہا درشا ہ خال استیصاحب کے قدیم السین میں سے تھے-ایک رتبہ الحیس مندوان بھی بھیجا گیا تھا۔ سکھوں سے مصالحت کی گفتگومیں بیرولوی خیرالڈین شیرکو ٹی کے رفیق تھے۔ انتظام محشر کے بعدا نھیں تحصیل کے لیے گڑھی امان زنی میں مقرّر کردیا گیا تھا جس زمانے میں اہل سمبہ نے مجاہرین کے قتل ی سازش ممل کر بی متنی ۔ حابی مباورشا ہ خارم سیدصاحب سے طنے کے بیم نیجتار آمے ہوئے تھے۔ وہ گڑھیا مان زبئے واپس جاتے ہیے شامعیلہ مہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ساصرار روک لیا۔ وہ لوگ حاجی صا كے براے عقیدت مند تھے۔ بُرِتكلف كھانا كھلایا۔ عشاكى نما زميں انھيں امام بنایا۔ جب وہ بہلی ركعت مے سجدے میں گئے تو موضع کے خان المعیل خاں نے تلوار سے ان کا سرفلم کرڈالا -مولانا منظم علی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد اہل سمّہ کے قاتلا نرحملوں کا افاز ماجی بہا درشاہ نار ہی سے اوًا ، ں۔ سیدم کے مشہداء | گڑھی ان زنی علاقہ سرم کی تحصیل پریما ہی ہا درشا ہ خال کے علاوہ حاج مجمود ک بھی مقرزً تھے اور وہ پندرہ حمایم دن کے ساتھ سدم میں قیم تھے ۔ ملوے کے آثار نمودار ہومے تو محمود خال انی جماعت کو لے کر بیوان کے بیٹے اور جمانی کے متمول سے سترہ پر پڑنچ چکی تھی ، باہر تدی پرجا عشرے -مبین خاں رئیس سندم نے ایس حاکرا بیسے انداز میں اظہار اخلاص کیا کہ مجا بدین فرمیب میں اُگئے۔ ان سے برلطائف الحيال بتضيارك ليركف يجبراكب ومهان يرملّه بول دياكيا بمستير حفرعلى نقوى نے مكھ ليے كم سب کوانتهانی بیدرهمی سیفتل کیا۔بعین کوزمین پرگرا کربھیٹر مکری کی طرح و زیح کرڈالا-ان میں سیھٹ

دو ج سکے مشہداء میں سے مندرجہ ذیل کے سواکسی کا نام معلوم نر ہوسکا:

هاجی محددخان ان کابیثا پرسف خان ، بهائی عظیم الله خان ، دو بهتیجه بریان الدین اور عبدالورد ب کریمش جرّاح المستناد خدا مجنث بيكيت ساكن تجها وُل- قابلِ غورام ريست كرمحود خال ابل سدّم كيهم توم تضرار كم عِمانى عظيم الله خاس كو خودان كي خسر في ذريح كيا اورا پني بيشي كوبيوه بنايا پ مشيلوه كمينتهدا البرضع نثيده ميں جومجا ہدين مامور تھے 'ان ميں سے ستياميرعلى ملوے كے ابتدائي آثار دیکھتے ہی گھوٹے میرسوار موکر بنچتار چلے گئے اس بیے کدان کے پاس بیت المال کے پانچ مزارر ویے جمع تھے ادر سیت المال کے روپے کی حفاظت ان کے نزدیاے جان پرمقدم تھی۔ حافظ عبدالعلی تھاتی انھیں كاؤں مصابر بہنجا كئے اور خود يہ كينے ہوئے واليس چلے كئے كه اس ازك وقت ميں استے ساخصوں كو جھوڑ کرنہیں جا سکتا۔ راتوں رات گاؤں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تمام محابدین میں سے سرف ایک شیخ گلاب ج كوبنجتاد ينيج يشهدا مين سيصرف حا نظ عبدالعلى ما فظ عبدالله مشيخ ناصرالدين اورولوى محمر رمضان کے نام معلوم میوسکے ۔ عافظ عبدالعنی بیولوہ کی جنگ میں بھی شرکیب تھے ۔ وہاں سے سلامت امب پننچ توخاص دفیقوں کی محلس میں بار با رحسرت سے کہا کرتے تھے کہ شہادت نصیب نہ ہوئی۔ کمیا معلوم تھا کہ ان کی شہادت غیروں کے القے سے نہیں اپنوں کے باتھ سے مقدر تھی \* ترلا ندى اور تركني كيشهداء | تركئي اوريارسين كيشهدا، مين سع محتصين مولوى اميرالدين أور ریا ست علی مرا نی کے نام معلوم ہیں۔ ریا ست علی نہا یت خوش گلو تھے، در حبنگ کے موقع پر جب دیر نوش، بنگی سے پرطرصا کرتے تھے۔ ترالانڈی میں کم از کم یا نج سوار رہتے تھے 'ان میں سے صرف لیک میمیناں مینئی کے شہداء | سنئ میں میرحا مرعلی جمنجھانوی بن جگیوں کے انتظام برما مورقے -ان کے ساتھ بس بېتىس، وى رسىت عقى ـ وىستىدىماحب كاحكم يا تى بى ألاك كرېنجتار چلى كئى مصرف تىن دىميول كوغلى كى حفا خدت کے بیے جیوڑ گئے ۔عین اُسی وقت بیرخان مولائیں نبنتیس مجاہدوں کے سابخد کھتبل سے مینٹی کینے گئے۔ الفير خطريك في اطلاع مل جلى تقى الكين لمبي منزل ط كركم است تفي اس لي ستان كى غرض سي تفرك في اوزسجدیس ات گزاری ولاتوں دات مجد کا محاصر و کر لمیا گیا۔ بنیت میں مجابد و سی سے دوغلے کے کو دام میں پینج

گئے تھے۔ایک پیسف علی خال اور دوسرے حبیب خاں نبیروال۔جن مجاہدوں کومیرها مرملی خاں بچپوڑ گئے تھے؛ ان میں سے صرف دو کے نام معلوم ہیں: ایک خدا مخش رام لیرہی، دوسرے دا وُدخاں خورجوی - غرض بیر جار رخدا بخش وا وُدخاں و یوسف علی خان اور حبیب خان اوکیب ملّا کی خیرخواہی کے باعث زیج گئے مسجد كتينينس مجابدون مي سعصرف، تدسلامت رسي، باقىسب فيميني مي مين ما مرشادت وش كيا ، ستد حیراغ علی شاہ | یہ بٹیالہ کے باشندے تھے-اکثر ہتمدن میں شرکیب سے -اتمان زئی پرمیش قدی کے دوران میں بسیت المال کی ہست بڑی رقم ہقام ڈٹٹئ دفن کردی گئی تھی ۔ اتمان زنی سے مراجعت پر حس جا لویر دقم لانے کے لیے بھیجاگیا ، ان میں ستید حراغ علی شا ہ بھی شامل متھے۔ گویا یہ عتمد علیہ مجاہدوں میں شمار ہوتے تقے۔ یوم بالاکوٹ کی مبیح کوسکھ فوج مٹی کوٹ کے ٹیلے پر منودار ہوئی تواکشر مجاہدین کھا تا کھا چکے تھے ۔سستیہ چراخ على شاه سف كھير حياتھ برج طرحا ركھي تھي - كفكير ملاتے ما بقدا در وقتاً فوقتاً نظرا مشاكر سكھوں كو وكيو ليت اجانک ان پرایک خاص کیفیت طاری ہوگئی۔ کفگیراعظا کردیگی برمارتے ہوئے کہا: بس اب حُربی کم الحق سے کھانا کھائیں گے۔ بچر تیزی سے مٹی کوٹ کے ٹیلے کی طرف دوڑ بڑے ۔ بیسب کچھآناً فا فاہُوڑا اورکسی کو انفيس روكنه كامرقع نرمل سكا - تقوش ديرمين اتنى دُورجا ليك تصركه انفيس ردكتا بيسود معلوم بؤا- إسى حام میں گولی لگی ا درشہ ید ہوگئے۔ یوم بالاکوٹ کے یہ پہلے مشہ ید تھے ، ا قرعلی عظیم ام اوی | به مولانا ولایت علی ادر مولانا عنامیت علی *کیر چیبیدے بھانی تھے سفر بھر ک*ے مدران ایں منیسرا در برازی کے مقامات بر اوگ غلط نهمی میں جاعت مجاہدین کو قنزاقاں اور رہزنوں کا قافلہ سمجھ بلیطے اور تقابلے کے بیے تیار ہوگئے۔ دونوں *جگہرے* پیرصاحب نے بٹیخ با قرعلی می ترجمان کے ساتھ جیجا کہ لڈگوں کی غلطافهمي دُوركردين -ائضين رسد كي تقت يرين مولا نامحد بوسف تحيلتي كامعاون مناويا كيابهما اس يينة قامخ فكم کے لقب سے مشہور تھے ۔ جنگ اکوڑہ سے جماد کا آغاز ہؤا ۔ مولوی إ قرعلی اس میں مشر کیب تھے سکھشکر گاہ سے جو پہلی گربی آئی وہ انھیں کے لگی۔زخم کاری مقا۔ بیٹھ گئے اور لد نے ! بھائر ! میرا کام تمام ہوا۔ اب بھرسے ہتھا رہے او، بیدا نٹد کا مال ہے۔ ساتھ ہی ان کی روح اعلیٰ علیتن میں بڑنے گئی۔ سینیصاحب کی جاسیا کے وہ پیلے فرد سے احتجیں خلدت شہادت نصیب ہوا۔ ان کے باس ایک تلوار متی ا دوبیتول الدایک

بندوق - لینتولون میں سے ایک کانام عبدالشیندگا تھا، دوسرے کا اسم اللہ ، مولوی طالب علی میرواج دلایت علی عظیم آبادی کے تھوٹے بھائی تھے ۔ صرف اطھارہ انسیں برس کی عرضی سیند صاحب کے ساتھ سرعد پہنچے۔ جنگ سنسید درکے بعد درم جگروطحال میں مبتلا ہو کراچان چنگلئ فرت ہوئے •

کر پیم خبش گھا کم بیرانی ایستیدها حدب کے ابتدائی دنیتوں میں سے تھے۔ ہجر ساس سا تقریقے۔

سٹید حمیدالڈین کے ایک مکتوب سے معلوم ہوتا۔ ہے کہ قداب امیرخال نے وی سے کی جھیلئے باربرائی کے لیے ستید ساتھ کے ایک بھٹے کہ ایک میں انداز کر سے بھٹی کے ایک بھٹے کہ انداز تھیں والیس کرنا پڑا۔ کر می بخش ہی ان کے ساتھ لؤگ والیس آئے تھے اور سے جمیدالڈین نے ایک خطاس غرص سے انھیں دے دیا تھا کہ اجمید ہنچ کر ڈاکس میں والیس آئے تھے اور سے جمیدالڈین نے ایک خطاس غرص سے انھیں دے دیا تھا کہ اجمید ہنچ کر ڈاکس میں والیس آئے تھے اور سے جمیدالڈین نے ایک خطاس غرص سے انھیں دے دیا تھا کہ اجمید ہنچ کر ڈاکس میں والیس آئے تھے اور سے جمیدالڈین نے ایک خطاس غرص سے انھیں دے دیا تھا کہ اجمید ہنچ کر ڈاکس میں والیس آئے تھے اور سے جمیدالڈین نے ایک خطاس غرص سے انھیں دے دیا تھا کہ اجمید ہنچ کر ڈاکس میں والیس والیس کی دیا تھا کہ ایک انہ میں دیا تھا کہ ایک کے دیا تھا کہ ایک کی میں دیا تھا کہ ایک کی دیا گئی دیا کہ دیا تھا کہ ایک کی تھا کہ کی تھا کہ میں دیا تھا کہ ایک کی تھا کہ کو دیا تھا کہ ایک کی تھا کہ کا کہ تھا کہ کی تھا کہ کر دیا تھا کہ ایک کی تھا کہ کی تھا کہ کو دیا تھا کہ کی تھا کہ کر تھا کہ کی تھا

یقین ہے کہ یہ چھکڑے ڈرک بہنی کر طبدواپس چلے گئے ہوں گے۔ جنگ مایاد کے موقع پر یہ بھی توروشیں سے دوسر اطاقی شروع ہوئی، اُدھراضوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے روشیاں بکائیں اور کرمیں با نہو کہ کہ مسیدان بنگ کے طرف براستے میں درّانی سوار مل گئے جوٹ کراسلام کے سواروں سے لڑتے ہوئے اسے میں درّانی سوار مل گئے جوٹ کراسلام کے سواروں سے لڑتے ہوئے اسے میں درّانی سوار مل گئے جوٹ کراسلام کے سواروں سے لڑتے ہوئے اسے میں درّانی سوار مل گئے جوٹ کراسلام کے سواروں سے لڑتے ہوئے اس میں شہید کردُالا ،

ا يما سنه اسلامي مسائل فنلم كرري تنه تاكه عام خوانده مسلمان انديس بريساني يا دكر لمياكريي-اس كا بتعاني

كرون حمداس ذات بعيب كى معدا ودغنى عامم الغيب كى ہومتاج ہرگز کسی کانہ ہیں ہی کے ہیں محتاج سب ہرکہیں جننا حصّه نِنط<sub>ِ ك</sub>ر ليبيّة تقير· ده شاه إسماعيل كوسُنا دياكرية تقية تأكركو ئي غلطي يافا مي حتى الامكان يا قي نديب بالاكوف مين شهادت يائى وررسا لركمتن مذ سوسكا + ما ایکے بشہدا ا جُرِب وارکے بعض متا زشہدا کے حالات الگ کھے جاہیں۔ باقی اصحاب میں سے بعض کی کیفتیت سرے: ، مولوی عبدالرمن ساکن تورو: به ابتدایس سے مستید صاحب کے ساتھ ہوگئے۔ سفارت دمصالحت كاكام زاده ترائفيس سعيد مات تصد الارمين ان كاسرتن سع الأك بوجيا تفا ﴿ : ان كاسر بهى تن سے الك بوكما عقا - براى شكل سے دھوند كر الائے اور ٧- سنبخ عبدالحكيم ليتي استعان سعالكردفن كما : وطن معلوم نرموسكا - يستوصاحب كم باورى ماند سيمتعلن سف ، م - شیخ عبدالحمٰن دائے دلیں: جنگ میں سخت زخی ہوسے ، تدولاکران کے زخم سیے گئے۔ کچھ اِنیں مھی کیں۔ یانی بھی بیا، بھروان بی مو گئے۔ شہداے ملا رس سے سی مح حبضيع فسل بعي ديا كميا اوركفن بهي بيناياً كميا ٥ لنير مي كويشها إو الديس سور مام فال كرمالات الك كصحابيك بير- باقى شهدا كرنام يبين ا - ستندنگورانترستگالی ٧- فيض التدنيكالي سرحاجى عبدالشدمام بورى م سسير مددعلي

۵ ۔ ستید دلا ور علی: ان کے گولی لگی توریر گرہے ، رفیقوں نے ہاتھ پکیطیمے نیجے سے باٹیناہِ خال تنولی کے دمی ان کے یا وُں پکڑ کر کھینچنے گئے۔ امام خاں نے ذرا ایکے بڑھ کربندوق سرکی تر ان كى ئىنتى بىن گولى لگى اوروه بھىشىپە يىرگىغە ﴿ چھتر ما بی محمعتنهداء اچتر ہائی کی محافظ فرج کے سٹوسکرشا ، المعیل شہید تھے۔ عا فظ عبداللطیف نیوتنوی نے ایک مرتبہ برطور نود میا جرین سے کہ دیا کہ نمازعصر کے بعد گردھی پرحملہ ہوگا۔ مجابدین سمجھے کرشاہ صاحد كالكم بوكا والانكروه اس سے بالكل بے خبر تھے ۔ حملہ ناكا مرزا دراس ميں چند مجا بدين شهيد موسئے جن ميں مشيخ على محد كع حالات الك لكير حا حجك بين-انوندز عفران كيسينيًك السيمين ٱك لك لك يُني اور مسم حكم حكم سے جل گیا - کچے مجامدین زخمی میں موسے مثلاً نهال خان ، طائکلزاد قندها دی ، حِیمِخبش بنارسی « ستيدمردان على شأه إر رضوى سيّد عقه جداعلى برعبد فيروز تغلق مشهدست ملّمان كنه بعيز بل مُهرّ تجريع منفي مریکتے بریورون کی مختلف شروں میں تھیرتے رہے مکھنٹو میں ستیدصاحب سے مبعیت کی محقی اور با قاعدہ خلافت نام حاصل کیا۔ یہ بھی ان اصحاب میں سے تھے جنھیں ستیدمها حب نے تنبیغ جہاد کے لیے تقرّر فرما دمایتھا۔ گردو نواح کے علاقے میں دورہ کرتے بھیجر، ریواڑی الورا درتجارد کے سلمان ان کے وعظ و تبلیغ سے بہت مناتر ہوسے ۔ یہ جاعت مجابدین کے لیے زنمیں اورا دمی فروہم کے تفضے راوار اور اطراف کے ستیدوں قاضیوں اور دوسرے افرادھ ا كي مرتبرا جتماع منعقد كريك فيصلدكيا تفاكرسلما أو مايس جوغيراسلامى دسميس رائح بوچى بيس انحيس متى طور بر ترك كرديا عاف يرستيدروان على شاه بى كى تبليغى كوششون كا ايك كرشمرتها • ستيدمردان على شاه كے ياس ايک خاص بيا ض تھي حبس بير ستيدساحب کاخلافت نامردسے تقا نیزان کے سفر جے اور محابدانر سرگرسوں کی نفسیدات مرقوم تھیں یے ممان کے شکا سے میں جج بیدی طرح تباہ مؤا۔ اس بن بربایض بھی ضائے ہوگئی سستیرمردان علی شاہ کے فرزندار حمبند ستید قاسم علی شاہ نے بھرمحنست وکوشش سے بياس تيآركر ال مقى . وروي الماء كيه نبكام زنقل وطن بين ضائع بوكئي ستية قاسم على نشاه كي نواسي ستيصاد في علماه وطن چپورڈ نے برمجبور ہوہے اور آج کل سسندھ میں تقیم ہیں کھ

سيدمروان على شاه كي تعلق بيحالات مجهير وفيسر محمسليم صاحب كيرار كورنمنت كالمج ميردويفاص سيمعلوم بوس ا

# اکتیسوال باب مختلف اصحاب (س)

مولوی متحدسی امودی صاحب موسوف دام پردنها را سکے تھے۔ شاہ آئمسیل شہید اور فتی الی بخش ان نظر الله بخش الله بخش الله بخش الله بندا میں بہت نازک طبیع اور نفاست بند نظے اگر جر الدواج تلاظ میں ای نازک طبیع اور نفاست بند نظے اگر جر ادواج تلاظ میں ای نازک طبیع اور نفاست بند نظے اگر جر ادواج تلاظ میں ای نازک مزاجی کے علاج کا جو قصتہ بیان کیا گیا ہے ، وہ کسی لی ظرف کی فا بل قبول نہیں۔ بم اتنا جانے بیں کہ دورانِ جها دمیں انتہائی سادگی سے زندگی گزاری ، بیان تک کر اپنے لیے سونے کی جی کوئی فاص جگر مقرر مزکی بستید عاصب کی بائنی سننے کے شوق میں باس بیٹھے رہے ، نیند آتی تو وہیں زمین بر سوم اے د

مولوی محیوب علی و بلوی قاظه له کرسرط دینیج توراست کی تکلیفول سے اس تعدر پرنیشان بوئے کہ دائیسی کا قصد کر لیا اور مجا بدین سے بھی کہنا شروع کردیا کہ کھرواپس بپلوا درا قربا کے جرحقوق تحیارے ذیتے بین انتھیں اوا کرو - دوسرے مجاہدین کے علازہ مولوی محمدسسن نے بھی اس موقع پر مولوی مجبوب علی سے گفتگو کی تقی :

محمصن : حضرت إلى المكس دايل سے الجابدين كے قيام كولغو مراتے ہيں ؟

محبوب على: الخرميال كس كا فرسع جناك دربيش ميد ؟

محد من : جنگ کو قتال کیتے ہیں اور اس کا سوقع گئے ہے گئے ہے۔ جمادیہ ہے کہ اعلاء کلمتراللہ کے اللہ اللہ کا میں اس کا مرمین مصروف ہیں ، آپ ان کے نعل کو عبث قرؤر دیتے ہیں ماگر

ك ارواح ثكافه

لسی روز کا فروں سے مقاتلہ بیش آ مائے اور آپ و بی بین موں تو کون سی کراست سے دور وراز کار ہستر طے کرتے ہوئے اس میں شرکیر ، موسکیں کے ؟

مولوى محيوب على يه وليل سُن كدلا جواب بمو كلية .

فشها وت افع اسب محد بعد پاینده خان تنولی سیم مالیت کی گفتگوشروع ہوگئی توامک مرتبہ شخ ولی تقد بھلتی اور مولوی خیرالدین شیرکوٹی محد ملا وہ مولوی تحریب ن کوجھی ستیدصاصب نے پایندہ خار کیا س جیجا مقاا وردہ ستید صاحب کی مجلس شود کی کے مجئی ستقل رکن تھے گینی تمام اہم مشوروں میں شریک ہوتے تھے ۔

ستیدا حد علی رائے برطی کوسالاراعلیٰ بناکر بھیولراہ بھیجاگیا تو مولوی مختص کو ان کامشیر خاص مقر آدکر دیا بیا۔ بیدا ور حیم بخش جرّان جنگ کے وقت پاس پاس کھوٹ منے ۔ جب ستیدا حد علی کی شہادت کا علم ہوًا تو کیک میں میں میں میں کئے اور مردانگی سے لوقے ہو سے شہادت بائی ۔ بچولرہ مبی کے گئے شہیداں میں سے منظورہ "کا بیان سے شاہ ہمکھیل کے بعد شکر ہملام میں سے دو منظورہ "کا بیان سے شاہ ہمکھیل کے بعد شکر ہملام

ين عجز ، علم ، خاكساري ورقابليك لا السيم ولدى محد حسن جيساكوني مزيرها و

میرزرا عبدالقد وسی شمیری ایرجنگ جولاه میں شریک تھے۔اگرچ بید ل تھے، لیکن دیرتک سکوسوادی فامقابلہ کرتے رہے ۔جب کونی سکوسوار گھڑا دوڑا تا ہؤا ان کی طرف آتا تو دسترس میں آتے ہی بجبی کی سرعت سے س کے گھڑے کی باگ بکڑلیتے اور شیم زدن میں تدوارسے اس کا سراڑا ویتے۔کوئی سواونیزہ تان کراگا تا تو اس کا مقابلہ بھی خوب کرتے۔اگر نیزہ دائیں جانب ہوتا تو اس کے قربیب پہنچتے ہی یہ ایجل کر بائیں جانب ہوجاتے۔

یزے کا رُخ بایئی جانب ہوتا تو یہ دائیں جانب چلے جاتے۔ پہلے نیزہ کا شیتے پھرسوار کا سرقلم کرتے کئی سواروں لوموت کے گھاٹ اتارا ہم خرخود بھی جام شہا دہ پی کرزندہ جا ویدگروہ میں شامل ہوگئے ،

سیرا حمد علی مباری می بیشت خوش روا درسرو قامت جوان تنے اور صدور حیرولیرو جوال مرد - تلوارا ور بندوق علانے میں کیساں مهارت تا تم بات بھی بہت سے سکھوں کوموت کے گھاٹ اتا را - آخر وشمن سواروں کے کہ اف اتا را - آخر وشمن سواروں کے کیساٹ ویشن نرخا وی گا، مجد پر گولی بزچلاؤ کیس گیسگروہ نے اضیں نرخا وی گا، مجد پر گولی بزچلاؤ میمیری ششیرزنی کے جو برو کھی لو- مجدخاصی ویرتک تمام سواروں سے تنا الولے رسے ارجس بران کی تلوار بڑجاتی

يا توستلم مردباتا يا با زوكت با آيا يا يا وُن ارْجاباً - آخرايك سكود نه كولي ماركر انفيس شهيدكرويا ، ا ما م خال سهسرا می اور شیخ برکسته اندیجی بچولره می میں شهید بوئے - م خرالدر کے سینگریے میں اگر لك كني حين سعسارا حسم مل كيا الى مالت مين انصين شهيدكيا كيا ، منتهمیدان وممکلمه از دمگله کی حبگ مین صرف دو مجابدون کی شبادت کاعلم به دسکا: ایک عبایزان مخدّاً بادی ' دوسرسے ستیدلطف ملی۔ یہ دونوں سخنت زخمی ہو گئے بتتے ۔میا دینے والیس جانے سے میشیرتمام أزخميول كواعشان كابندولبست كرليااليكن ان دونوں نے كر ديا كدم مارے بتصيار لے لوا درا تھانے كنظيف گوارا نکرو مهین اسی میدان میں جان دے دیا ابتدہے و **قاضی مدنی** ستیرصاحب کے خاص معتقدوں میں سے بتنے - ایک مرتبہ شاہ زمان درّا نیٰ کے دکیاں جال الدین نے ایک کتے کے مسرمیں تیرہا را ، تیراس کے سرمیں گھٹس گیا اور وہ برنیٹ ان حال ادھرا دھر جاگئے لگا بستیدیسا حب بهست نا راض ہوئے کہ ایک بیصررها نورکوخواہ مخا دا فرتیت بینجا ٹی۔ قاضی مدنی کتے کے پیچے بھا گے اوراس کے سرستیر نیکال کردم لیا ؛ لا ہوری قاضی صاحب ہی کا سائیس تھا ، جسے ایک مرتبرعزایت اللّٰدخال نے ہوجاعت خاص کا آدمی تفا ، تھیر طارا اور تقدیمہ قاصنی جمان کے سامنے بیش ہوا۔ آخر قاضی حبّان نے فیصلہ لاہوری کے می میں صادر كرويا - اس وقت لاموري نےعنایت الله غاں کومعاف كردياء الله اسماعیل انوندزاده | ملاصاحب ال سرحد میں سے تھے۔ جب شاہ اسمعیل کو ابتدا میں ہزارے بميجاكيا توبيهجى شاه صاحب كےسابھ كتھے-انھوں نے اپنے خطوں میں انوند زا دہ کے علم ونضل 'اخلام فرنقویٰ عقل ودانش محسن تدمير إوراصابت رائے كى بار بارستائش فرمانى - أيك موقع پرلكھا: لآ اسملحيل اخوندزاده نهايت بريشيار ودمانت داربين اورشا ورت ومصالحت مين پخته کار۔ وہ ان اطلاف دہزارہ ) کے تمام فضلا کے بیش کارہیں ا درمملنوانین کے معتمد- دین کے كام مير بجام صروف بين اور تاليف وترغيب مين بردائ شخل ﴿

ار**یاب قبین الله خال جمند** | به هزارخانی (نزدیث اور) کے دئیس تنعے بسلطان محمد طال محمد طال محمد طالب

ذریعے سے ستیدصاحب کے پاس مصالحت کا بیغام بھیجاتھا اور انھیں کے ذریعے سے صلح کی گفتگو ایٹمیل پر پنچی تھی۔ ارباب نے ہات جیت کے ووران میں عرض کر دیا تھا کراگرسلطان محمدخاں اوراس کے بھائی مھات کے بعد بھی برانی روش پرتا مم رہیں گے تومیں ان کا ساتھ تھے ورکرستید صاحب کی رفاقت اختیار کرلوں گا ہ ستیصاحب کی طرف سے شاہ اسمعیل نے دومرتبہسلطان محد خال سے ارباب کے وطن ہزارخانی ہی میں بات چیدے کی۔ پھرستید صاحب سے معلطان محمد خال کی ملاقات قرار با گئی توجس طرح ستید صاحب کے ساتھ شاہ صاحب اور ارباب بہرام خان اس ملا قات کے لیے گئے ، اسی طرح سلطان محتر خان کے ساتھ اربا بنیفیز لانٹر خاں درمردان علی سے بہتے مصاحب پیشاور سے والبس پنجتار جانے کے لیے تیا رم سے توا رہا ب فیض التر فال نے ہزار غانی میں پور لے شکر کے لیے پر تکلف دعوت کا انتظام کیا ، کے مقت لبدار ہاب کولیتین موکیا کوسلطان محد خال کے طور طریقوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اغلی انھیں اس سازش کے متعلّق بھی سرسری اطّلاعات مل حکی ہوں جد مجاہدین کے بیضرا نرقتل کے متعلق کی جارہی تھی ا لهذا پخنوں نے ایک مخلص دوست کی حیثیت میں مولا نامظیم علی قاضی لیشا ورکو اُگاہ کر دیا کہ ان لوگوں کی نتت میں فتورہے اور پر بغاوت کی تیا ریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مہتریہ ہوگاکہ آپ ستیصاحب کو اللا وب كرونناسب مدایات حاصل كراپیس مسلطان محدخاں نے سازش مكتل مهوجا نے كے بعد حهان مولانا مظهر ادران کے فصفول کوخاک و خول میں ترطیایا وہاں ارباب فیص اللّٰہ غاں کو بھی مشہید کرا دیا ' اس لیے کہ اسے يفتر وقفا الباب برمال سيدصاحب كاسا تقدي كاب " الصرخال بحبط گرامی | یربعث گرام ( علاقه نندصاط ) کے رئیس تھے۔ ابتلائی دورہی میں سید صا سے داہتگی پیدا کر لی تقی اور راہ وفا پر برابر قائم واستوار رہے۔ بالاکوٹ میں ستیدصاصب کے ساتھ تھا ور جنگ كے متعلق مختلف مشورول ميں شركي رہے - ان كامورهيست بنے كے كنار سے شيخ ولي محد كى جاعت کے بائیں ہائھ تھا۔ اس جنگ میں ان کا ہاتھ زخمی ہڑا۔ بھرحبب میدان میں بیا فواہ بھیلی کرستیدصاحب کو گرجرا تضاکر لے گئے ہیں' قرووسرے مجاہدین کے ساتھ ریجی روانہ ہوکر بالاکوٹ کے عقبی پیاڑ پر پہنچے۔ مجاہدی<sup>ن</sup> پہلی رات انھیں کے گاؤں میں گزاری تھی۔ یہ بعیدازال بھی ستیرصاحب کے رفیقوں کی مدارات واعانت میں

مىن بىيىت ىشدەستىدا حىرىرىلىدى دىرىشىدىولومى اسماغىل صاھب شەرىد كا بول •

ان کے زمینہ اولا دنہ تھی۔ حقیقی بھالینے صاحبزادہ عبداللطیف کو خانہ داما دبڑا کہ اِتھا۔ دہ بھی اجل فاضل تھے افسکوس کے جوانی کی حالت ہیں افسیر کہ ڈالاگیا۔ ان کے صاحبزادہ نواسے ہصاجبزادہ فواسے ہصاجبزادہ فواسے مساجبرادہ فواسے مسلم کی سیاست میں بھی خاصی ناموری حاصل کی اور تعلیمی ندید کی اور تعلیمی ندید کی اور تعلیمی ندید کی مسابقہ ہوں تھے ہوں میں میں بھی خاصی ناموری حاصل کی اور تعلیمی ندید کی اور تعلیمی نامور کی کی اور تعلیمی نامور کی کارسیاست میں کی کارسیمی نامور کی کارسیمی کی کارسیمی نامور کی کارسیمی کارسیمی کارسیمی کی کارسیمی کی کارسیمی کارسیمی کارسیمی کی کارسیمی کارسیمی کارسیمی کی کارسیمی کارس

موقع برمشيروں ما رفيقوں ميں ان كا نام ضرور ؟ تا ہے۔ جنگ بالاكوٹ كئے مت سيدسا صب نے جمال اپنے يا موقع برمشيروں ما رفيقوں ميں ان كا نام ضرور ؟ تا ہے۔ جنگ بالاكوٹ كئے مت سيدسا صب نے جمال اپنے يا خاص لمباس منتخب فرما يا والى ايك ارحالق ، سفيد بإجابر ، دستارا ورئيشا ورئ لنگی خواجر محد كو بھی دی كرص يہ بہنتا - اسى طرح ايك ارخالق ، سفيد بإجابر اور دستار تكيم تحمل كو عنايت فرما في - خواجر محدا ورتكيم صاحب بهنتا - اسى طرح ايك ارخالق ، سفيد بإجابر اور دستار تكيم تحمل كو عنايت فرما في - خواجر محدا ورتكيم صاحب لمد سواح حيات مولانا غام رسول صنك الله به

دونوں جنگ بالاكوت ميں شهيد موسے و

ما فيط عبراللّطيف المروى عبدالحق كے بھائی تھے - ان كے مزاح ميں بھی خاصى تيزى تھے - قيام باسته مكه دوران بيں ايک شخص بلرا اکا يا تھا جس برجاسوس ہونے كامشبرتھا - سافظ عبداللطيف نے سے ختل كر دينے كى تجويز بيش كى تھى استى برجاسوس نے استے جو در يا سرحدين استفاط "را مج تھا لينى سب كوئى شخص نوت بوجا تا تراس كے وارث علماء كى فبلس بھانے اور اس كے كنا ہول كى بخشائش كے ليے رائن ديتے - دستوريتھا كرا يك عالم قرآن ہا تو ميں سے كر دوسرے كو ديا "دوسرا تعسرے كو اسى طرح دور رائن ديتے - دستوريتھا كرا يك عالم قرآن ہا تو ميں سے كر دوسرے كو ديا "دوسرا تعسرے كو اسى طرح دور الله يف مي الكوبي الله الله الله يف مي كئنا وسائل الله يقور و تقال ديا و ان كامقصود برتھا كہ رہم الله الله يف مي الكوبيان كام عاصرہ كرا يا تھا - شاہ اساعيل محاصر الله يور مي كوبي مي كام عاصرہ كرا باعث ثوا و الله عند الكوبيان كام عاصرہ كرا يا تھا - شاہ اساعيل محاصر الله ي كرا الله يقور الكوبيان كام عاصرہ كرا الله عند الكوبيان كرا معلى الكوبيان مي معلى الكوبيان كوبي كھر الكوبيان كام عاصر كرا الله الله عند الكوبيان كرا به عند الكوبيان كام عاصرہ كرا الله عند الكوبيان كرا بالكان ما خطاحات خود الكوبيان كرا بالكان مي خود الكوبيان كرا بالكان مي خود الكوبيان كرا بالكان ما خطاحات خود الكوبي الكوبيان كرا بالكان من خود الكوبيان كرا بالكان ما خطاحات خود الكوبيان كرا بالكان من خود الكوبيان كرا بالكوبيان كرا بالكوبيان كرا بالكان من خود الكوبيان كرا بالكوبيان كرا بالك

شهادت بائ - شاه صاحب نے مافظ عبداللطيف كوستيصاحب كے باس بھيج ديا اوراب ني بيت ا دانئا - به واقعه بھي بدنيتي نهين سون بركانتي يتا ،

مراجعت ا جنگر ، الاکوٹ کے بعدہ افظ صاحب والبس استی بستید مجفر علی انتہ ی نے کھیا ہے کیمیر مط کی ایک مسجومیں طرح مرے موئے تھے کسی نے کہ ویا کہ بیستیر کے باستے بھاگ کرائے ہیں۔ لبس یہ سنتے بہا فظ صاحب کو خشہ اگیا۔ جسٹ منبر ریکھڑے ہوکر وعظ کہنے لگے اور فرالیا:

جهاد محض ان الدگول بى برفرض نرتها جرائشكارسلام بين شامل بوئ : تمام مسلمالؤل برفرض تقا - ليس ده لوگ طا خي بين جرم محكاريزنده (كليگورا) كميت اي - اگروه محديون بين سي تقا عد كميون رسيم و اگر فرض اوا ندكيا توان كي حيث سيودونصاري كي سي اورا يسع نوگول سے مجھے كوئى غرض نهيں \*

یش کرسب لوگ، مداوات کے لیے بڑھے لیکن حافظ صاحب پر کھتے ہی سی رسین کل گئے اور کسی کی مالیات قبول ر

نرکی <sub>خ</sub>

مزيد حالات معلوم تربوسك ب

خضر خان قد معاری ایرینی تا تدها دیاس علاقے کے باشندے تھے بہتی صاحب نے بیتی سے بالاکوٹ کا قصد فرمایا توضیا الدین مجلی اورخضر خان کو تصویلے کہ دیوں کے ساتھ دوہ محدکا منگ کی حفاظ ست کے لیے بیجے دیا۔ مولوی نصب الدین محلی اورخضر خان کو تصویل کے بیاری محدود تھے بخضر خان نے بڑے ادب سے مذر کیا کہ جنگ درمین ہے۔ اس موتع پر بیتر بحضر سن کا ساتھ نہیں بچی ڈاسکتا ۔ اجازت دیجیے کہ میں ہم رکا ب رہوں اور بحور گرامنگ بین کسی دوسر سے اوری کو بیجے دیجیے یہ سیدے اور بحور خان کا موجود تھے بحد خان اور بحور گرامنگ بین کسی دوسر سے اوری کو بیجے دیجیے یہ سیدے اوری کو فران ان کی فرض انجام دے رہیے ہوں گے۔ ہم خامندال امریس خضر خان کو بھوگرامنگ جانا پڑا ہوں بی جا دہی کا فرض انجام دے رہیے ہوں انساد می کا رفیق تھا۔ نہیں صاحب نے اپنی بندون اسے دسے رکھی تھی کی مورٹ انساد میں کا رفیق کا فران انساد کی کا دینا۔ فرخ مہنڈ کے بعد مخالفوں کی پورشوں کا سلسلہ جاری درع بدالرحیم اورے بدالرحیم اورے برائے جانے کی پورشوں کا سلسلہ جاری دروا۔ منشی صاحب اور عبدالرحیم ہنڈ ہی میں سے ۔ ایک دوز عبدالرحیم اورے جانے کی پورشوں کا سلسلہ جاری دروا۔ منشی صاحب اور عبدالرحیم ہنڈ ہی میں سے ۔ ایک دوز عبدالرحیم اورے جانے کی پورشوں کا سلسلہ جاری دروا۔ منشی صاحب اور عبدالرحیم ہنڈ ہی میں سے ۔ ایک دوز عبدالرحیم اورے جانے کی پورشوں کا سلسلہ جاری دروا۔

ے پیے باہر حلاگیا ور مبندوق بھی سائھ لے لیا۔اس اثنامین غنیم کے ایک گروہ نے لوکٹس کردی ۔ منشی صا بندوق کے انتظار میں بیٹے رہے۔ عبرالرحیم بوش میت میں خود شرکی جنگ موگیا۔ سوراتفاق سے يموق كاحِقاق كم موكيا - دورًا دورًا قلعريس آيا - منشى صاحب بندوق الطَّاكرخود جانب لكُن ليكن انضيل موزون عمّاق زمل مكام ببوراً مستعملة جناق كالمكرال على لكاليا- النفيس خيال تفاكه بندوق خالى سبع-عبدالرحيم ف جی کھے در تبایا منشی صاحب نے نبلبی وہا وی اکر چھاتی کے کارا مدمہنے کا انطازہ کرلیا جائے -اس کے چا ڈکرطے بوگئے۔ منشی صاحب نے ان میں سے برٹا کلڑا اسٹ کر دوبارہ لکا یا اور کہاکہ اگر بر آگ دسے گیا تو فی الحال اسی سے : مل کا عبدالته بم جاز التفاکه بندوق بھری ہوئی سے نیکن اس نے منشی صراحب کی توضیح کے بعد ہمی کچھ نربتایا عديركى بات ، منشى صاحب نے بىلى دبائ ، بندوق چلى اورگولى عالم جي كافئے كئے كئے كار بارى كور تى ہوئى نكل ئى-دوسرے دن اسىصد معدونيك ول جا ري برزا- عدوصفر ١٢٢٥ و ١١٠ - اكست وعداء ) منشى صا اِس وا تعد کا برا قلق تھا۔ حبوالر حیم سکوات موت میں بھی نشی صاحب کوتستی دیتے ہوئے کہتا رہا : تھا فی صا نج وغم ندکریں ، آپ نے مجھے نہیں مارا ایس کو کیا معلوم تھا کہ بند وق بھری ہ**وئی ہے ؟ می**ں بتا نہ سکا جو کچھ بش كاوه تقديري معاطر خاج عا فطاللي خبش ايرتيروميده برس كالواكاتفاجواية امول فريفال كساعة علاقه سدّم كسي كاؤل مين ھُراموُ انھا ۔جب اہلِ سمہ نے بیغیری میں منتشر مجاہدین پر قاتلا نہ مجلے کیے ، تو حب گا وُں میں **ن**ورخال اور النی نجش عشرے ہوئے تھے مواں کے لوگوں نے ان برجھی حملہ کردیا یہ نورخاں شور وغل سن کرحالات دریانت رف کے لیے باہر نکلا۔ بھانچے سے تلوار ما نگی۔ تلوار پنچے سے سیشیتر نورخان کاجسم خاک وخول میں اوشیع لگا۔ یک بہنے سے نوعمرحافظ کے مسرمر تلواد مادی۔ ووسرے نے روک ویا کہ اسے نرما روہم اسے غلام بنائیں گے يوں حافظ اللي نجش كى جان نيج كئى - بجانے والا اسے اپنے كھولے كيا اور بيّوں كو قرآن برُھانے برلىكا ديا - حافظ الى تخش بيشتوجات الحقاد سكن بررازكسى برظ برز بردن ويا-اس اثنا مين ستيصامب كياس بينجي كى مديري سوحتيارياء اس کے پاس امکیب بالغ شخص بھی قرآن پڑھنے آتا تھا ۔اس کے اخلاص کا اندازہ کرکھے ہم رازسٹ ایا

ستیدصاحب کے پاس پہنچانے کے لیے یا نچ روپے جرت طے ہوئی۔ موقع پاکراس کی رہنا نی میں بھیپ جی پاکر نكلا ، راج ووارى مين ستدمها حب كے ياس بينج كيا اور اپني اسيرى كى كها ني سنانى ، سرکا زخم بردستور تھا۔ نورنجش جراح نے زخم دیکیعا تو کها کہ پہلےمعا لیے نے بدخواہی میں کوئی کسرا تھانہ پر رکھی سركي بتري كالكب حقد خواب ہو حيكا ہوا سے كالے بغير زخم انتجانہيں ہوسكتا۔ عا فظ اللي تخش نے صبر وسكون سے ہِ بی کھواکر پٹی بندھوا نئ - مجاہدین نے چاہا کہ است اٹھاکر نسبتر ریہنچا دیں -اس نے 1 شکارکر دیا اورکہا کہ میرے یا ؤ ارخی نهیں ہوئے جماعُ الله کی ضرورت ہو۔ تھوڑی دیریستر پرلیٹا دیا۔ بھرخودا کھ کرایک ایک ڈیسے بركيا- تمام مجابدين سے ملا، سب اس كى جرأت اور كى مثدائد يرصران سقے ، ستیر عبدالترسرام بیری استدعبالتد کے والد اجد کانا مستدبها در شاہ تھا۔معوم نہیں ایخوں نے کس زمانے بین ستیرصاحب سے ارا دست کا ریشتہ قائم کیا ۔ اتنا معلوم ہے کہ آپ نے انھیں فلات ور دی تقی ستدعبدالله نے سرام بورس ایک مطبع قائم کردیا تھا ،جس میں سبت سی دینی کما ہیں جھیس سیفا ك نوام زا و يستياحه على سفرج مين سائق نه آئے تھ بلك بعد مين كمنوس ككت يہني عقدا درا تے وقت شاه عبالقادر محدّث دہاوی کے ترحیہ قرآن کا ایک قلمی نسخہ بھی ستر روپے میں خرمد لائے تھے سستہ صاحب نے یہ نسخ طهاعت کی غرض سے ستیدعبداللہ کے حوالے کرویا تھا • يشخ عباللّعليف تاجر |برسرزا بورس رہنے تھے اور قت کے بہت بڑے اجرانے جانے تھے .سّدِما سفر چ كے ليے نكلے توثيع عبداللطيف نے جار ہزار رويے آپ كى خدمت ميں بيش كيے اور خدد بھي والده کوساتھ ہے کر بچ کے لیے تیا ر مہو گئے برستیرصاحب کلکتہ میں تھہرے رہے۔ بینے عمراقلطیف کسی جازمیں سوار ہوکر آئی ست پہلے مکم عظمہ بہنچ گئے اور ستیصاحب کے ورود پر سیلےون اور سے قافلے کی دعوت کی۔ ایر منزرہ كسفريس غالبًا ستيه صاحب كي سائق تق - وإل سردى زياده مسكس مون لكى تدشيخ عبداللطيف في كمل خرید کرستید صاحب کے تمام ہم اہمیوں کو ، سلواد ہے تھے سفر مراجعت میں ستید صاحب کا قا فلم میرزا اور شخ أرشيخ عباللطبيف يمله وأبس آجك سق - انصل في قافله كي دعوت كي \* منتشی املین الدّبین احمد | یه الیسط اند با کمپنی کے وکیل تصے مرکزی عدالت میں تمام متعرمے ان کی دسا

سے پیش ہوتے۔ تھے اور چن و کالت کی آنی رقم ہو جاتی تھی کر سر نیلینے کے اختتام پرتیس چالیس مزار کی تھیلیاں ایس پرلدکران کے گھر پنچتی تھیں ہ

سیخ علی جان ایردانا بورس رہتے تھے۔اصل وطن و کی عاص اس زمانے میں سفر کا سب سے اچھا اور عمدہ فرار میں سفر کا سب سے اچھا اور عمدہ فرایع کر سنتیاں تھیں اور ہزاروں لوگ شتی بانی میں صورف تھے ہے۔ سید صاحب رج کے لیے گئے تھے تو اس زمانے میں بھی شیخ علی جان کے عمان ہوئے تھے۔ مراجعت میں بھی ان کے عمان ہوئے کے لیے گئے تھے تو اس زمانے میں بھی شیخ علی جان کے عمان ہوئے کا چھے ہی ایسی کیفیت کے ممان پر محمدے۔ میں ایک شیخص ہوا رادہ قتل آیا تھا لیکن ستیدصاحب کا چروم بارک دیکھتے ہی ایسی کیفیت طاری ہوئی کر یاؤں پر گرکر موافی مانگ لی ہ

ستیصاحب کے سابقہ ملاقات سے میشیر شیخ صاحب کی دضع قطع اس درجہ بندوا نرتھی کہ نام بتلئے بغیر کوئی جان ہی نرسکتا نظا 'ہم پ مسلمان ہیں ہ سید، بسب سرحد یکے گئے قرآپ کے زوم ناصر بریاں وین مجھ ایک مرتبہ وانا پور بھی بہنے گئے ۔ سینح اسلام بھی ان اورعیاں کی طوف سے چے سورو ہے لئی اسلام ان اورعیاں کی طوف سے چے سورو ہے لئی اسلام ان بن کی ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ شخصاصب کی حالت بالعل بدل بچی تھے۔ وہ سینچے خدا بیست سلمان بن کی ہے ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ شخص صاحب کی حالت بالعل بدل بچی تھے۔ وہ سینچ خدا بیست سلمان بن روپے تک احداو دینے کے لیم ستعدر ہے تھے ۔ ایک بغ اضوں نے صرف اس فرض سے وقف کر دیا تقاکر روپے تک احداو دینے کے لیم ستعدر ہے تھے ۔ ایک بغ اضوں نے صرف اس فرض سے وقف کر دیا تقاکر ہے جاتے مسافر اس ہیں اکر ام سے تھے ہوں۔ قیام کے علاوہ ان کے طعام کا بھی بخربی بندو بست ہوتا تھا و ووران جا وہیں اطراف بہار کے ارادت مندوں کی اعامی وقم شخ علی جان ہی کہ پاس جمع ہوتی تھے ۔ عام صدر الکر ہمی تھے اسلام ان اسلام ان کے باس کھانا کھا تھے ۔ عام مسلام ان تصور انسانی اخرال کی خدر سینے تھے ۔ سو بچاپس آدمی روز اندان کے باس کھانا کھا تھے ۔ مام مسلم نور نے تھی ویون کی وراز اندان کے باس کھانا کھا تھے ۔ اوران وی میں میں آم ایک میں تھے کو بیٹا بنا لیا تھا ۔ ایک وسیع باغ گوایا جس ہیں آم ، بنیو، نار گی اورجائی کہون کے دوخت تھے ۔ عبدالرح کی کوناکہ کے دوخت کے ویون کو دیا ۔ عبدالرح کی کوناکہ کے دوخت کے ویون کو دیا ۔ عبدالرح کی کوناکہ کے دوخت کی دیا ویوں وقت کی دیا دول کے ساتھ کھانا کھائے ۔ دونوں وقت کرویا ۔ عبدالرح کی کھان کھائے ۔ دونوں وقت مسافروں کے ساتھ کھانا کھائے ۔

میاں دین محمد (ستیمصاحب کے خاص) ایک مرتبہ دانا پور گئے قوصدریالڈین نے چارسور و پیے ستورا سے کی طرف سے اور تین سواپنی طرف سے برطوز ندر پیش کیے ۔

> گرلی تقییں جو ان کی کتاب عبرة لاد لی الابصار میں درج ہیں • محمد مناسب کی شدہ سے سرکی الدیسار میں درج ہیں •

محمدو خار لکھنومی الاکوٹ کے شہدا میں سے بعض اکا برکے حالات الگ لکھے جا چکے ہیں -اکٹر کے حتاق

ن كرسوا كي معلوم فربوسكاكر الخول في شهاوت يا في جن اصحاب كي معلى خنصرى ملوات مل سكيران كا جب سكفتكست كماكريها را برجين المصادين في ان كاتعانب كما تواددانورين بالادراك سكمك نوں ٹائنیں کے فارنیے کینینے گئے ، سکے کا یک سائنی سے اور کینی راتھا۔ ہم محمود خال نے ایسا زور مارا کرسکی يني كلين لات ووفي اوتت بيت نافيس كرا ورثم موسطة ا مربان خال الدبائكم مؤكر من ميان فج الدين في ديكما كروه من المعلى مورجت را على الكويس ولين ويافيا حيان صاحب كماكريان باني كمال سے لاؤن-بول الريافي نبيس لاسكة وميري كردن مي لِيل كَيْ حَالَى سِيرًا سِيرَ كُلُول كَيْلُ حَالَةً مِيال حَاصِبِ عِلْتُ مِين مِهِ كَامِ عِينَ الْحَالِمَ عَل خريد كماكة ب جلنظى جائيس- يدميدان ي من جان بحق بوئ - بيرخان مدائين كى جاعت مين شامل تھے -نهادت کے وقت چالیس سال کی فرموگی و عسن خال بنارسي إيز خون سے جربو كا توميدان جگف سے استراب بالارث بہنے كا ، بال پینچتے ہی فون بہنے سے غنودگی طاری موکئی۔ ایک سکونے ان کا تفتکھوا تا ننا چایا تویہ بوشیار ہو گئے، پیسط ية الوال عقا كرسك كوت كرويا ووسر يسك في تحييل شهيدكم والا ٥ إنى اصحاب القشدا كالينيت يه: - عبدالقادر فازى لورى كيسريس كولى كى ٢ - غازي الدين جن كاوطن معلوم شهوسكا و س - الذيخش باغيتى في كلمسان كرون مي كفس كريشها دت بالى م - مولوی مخدقاسم مانی بی کے جھوٹے جانی محرسن • شاول خال بنج إورى إيستدمامب كي قديم رفيقون ميس سي تع مان امعاب ميس شال تع و دبی سے دورہ ہے کا دورہ شروع مونے کے وقت ستیصاصب کے ہم رکاب تھے جنگ مشیدہ میں سیما يرك بعث سخت بيمار بركئ توشاه المعيل في انفيل إلتى برسواركط إله خود سيدمها حب في فرما يا كم

جوسفيد فحورًا بمين نتح خال بنجتازي في المدار المارين ولنا فل خال كنج بدي سوار موا وو فتح خال كرموارول ا میں شامل رہے ہ ستدصاحب في المتفريعا في سيرتم والدن كومند كاستان بيما و وه شاول خان كر بيما بي ساعة في الم غالباً يردوباره ميدان جادين ترميني سكيرور تيسيميرالدين كي مناية فيات است فقیر محمدخال اً فرمدی (شعرهادب مین ماهم کے بهائے فلعن فی گیا ای بناید نیادہ مشہور ہیں۔ یہا بتدا میں فاب امیرخال کے رفتی تھے۔ وہن سٹیرصاحت سے گرا تعلق پیدا اوا۔ پیرے لکھنویس طارع پر کیے اور پڑا ع وج حاصل كيا حسّام المدّول في السيال بالماسك الودهد كم متاز سالادان فرج على سع عقر سيد مناهب سے ان کی عقیدت مذت العمرفا تم دی معتدالدول آغامیر نے انھیں کی دسا طبت سے نسیر آباد کے معلی میں ستيرصاحب كي طرز عمل كي عايت كي عني اور كلفنو بلايا تفاله رفعت كيه وقت يا بنج مرؤ دروي للي فلدنن يليق کیے تھے جوستدمامب فی فیر محدفال ہی کے اس جوادیے ۔آپ ج کے لیے روان بوت فیرسیدا مرفاید رقم لے کو کلکتہ سینچے۔ ان کی اولاء بیٹے اومیں رہتی ہے۔ شبیر سن خال جوش ان کے پوتے میں و استاولوسف أبن كران كعالات كبير سيمعلوم نربوسك روايتون مي الك سن راده وتيدان ك ذكرایا ہے میراخیال سے کہ انھیں املے سازی میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ اغلب ہے ان سے بندوقوں اور تلواروں کی اصلاح وورستی کا کام لیا جاتا ہو یا برگنڈاسے بتاتے ہوں جوسینصاحب کے شکر یوں کا کیکٹاس متعارتفا - برمي معلوم ز موسكاكريز والپس مولك يا مرحدي مين وت موسك ،

بنیسوال باب مختلف اصحاب سے (۲۸)

مولانا حیدرعلی رام لوری میران استدمخدای رام بوری کے بھائی تھے - دبی میں پیدا ہوئے- تا ریخ ولاوت معلوم مربوسكي وابتدائع بري ميس مام بورج للكف و خوع بتيت ميس ولا تاستيد غلام جيلاني رام لوري مولانا عبدالزحمل كوسستانى اعتضيخ وتعملى دام إيرى كي شاكر وسق ولكينؤميس طامبين سيقعليم حاصل كى مجروبى مين شاه رفيع الدين اورشاه عبدالعزيز سيهستغاده كياريز حكيم شريين خان صاحب يصطب براهي ترزكو ملكم تبند" میں مرقدم ہے کہ علم طب میں انھیں بیطولی عاصل تھا یہ ستیدا ہو الحسن علی فرط تے ہیں کم ' ذکا وہ س سرعت دراک' جامعيتت معقول ومنقول بكتاب وسننت اور اختلاف ائترست واقعف بتبخرعلمي مين سراً مدروز كار اورطوم حكيبه میں بحرِذِ غَارِ تَصِید مولاناستیفلام جیلانی کی صاحبز دی سے شادی کی ۔ کلکتہ بھی گھے ، نوآب احد علی مناں فرما نروائے رام بورکے آخری زملے میں مختک بنج کئے ۔ فآب مصوف نے اسس کے ایم پرنیا بتا بعت جهاد كى مى دى سلسلے ميں نواب كا مكتوب ان كے حالات ميں درج موجكا ہے ۔ نواب وزيم الدول سف رميح الاقل سلا المارج سن المراج من الما مين الفيل عمدة واولى في بدامور فرما ويال اسعمد المفرائض انجام وين كم علاوه ديس بھي دينتے تھے اور طبابت بھي كرتے تھے۔ ١١- ذي حجر الك الماع (١٠- اگست الله ١٠٠٠) كونونك ميں وفات یا بی استیصاحب کے خلفاے خاص میں سے تھے ۔ " تذکرہ علم سے ہند" میں ان کی ودکتا ہوں کا ذكريه (1) صياحت امناس عن وسوسترالختاس" بدر إن اردو - (1) مرساله رفع البيدين "برز إن فارسي بررت سنيدا عدشهدية طبع دوم مسطوع ، عه " صلقة راجستان وكك" صلا ،

www.besturdubooks.wordpress.com

سكه "مديقة داجستان نُونك صلك م سكه سيندكره علمك ني سند" م<u>ده .</u>

مولانا غلام جبیلانی رام بوری برونت کے کا برعل میں سے تھے۔ ابتداہی میں ستیرصاحب سے گہرا تعلّن بدا بوكما عقا حسن عقيدت كايرعا لم عمّا كرستيماحب رام بورسے روا نر بونے ملك تومولوى غلام جيلاني باوجود علم وفصنل اور باوصف كبرس ركاب ميس بياده يا دواراكية بستيصاصب فيصمع فرمايا تواك تعميل تكم ميس منہر کئے اور روتے ہوسے بولے: " اے کامش اِ جوانی کی قرت ہوتی تورکاب عالی ہیں برابر دوڑتا رہتا 'و مستیرصاصب کے مجمومۂ مکانتیب میں ان کیرنام ایک خطائعی ہے 'بوے۔ ذی حجر مشام الماع کونختر بند علاقہ بنیرسے بھیجاگیا تھا۔ مولوی صاحب نے مکھا تھا کہ بست سے خلص لوگ جہا دکے لیے تیا رہیں الیکن ال کے پاس سامان سفر بوج و بندس ست مساحب فرمایا کریدا مر باعث جرت ہے۔ توکل اوراعیان بالقدر کو مرارکار بنائیں۔ تمام مومنوں میں نفیرعام کی صدا بلندکررام رو خدا پر بجروساکہتے ہوئے جلے اکیس و مولوی کرامت علی جون لوری مروی صاحب موسوف جون بورک مقد و ارسی مرا محرم الحرام اللیم (١١- جون نشائع) كوبيل بوئ سبلسائه نسب بنتيس واسطول مصصفرت صديق اكبر كالمبينية اسم علوم دنية مولانا قدرست الشدرد دلوى سنعء فن حديث مولانا احمداللدانا مي سندا ودعقول مولانا احمدا للدحر يأكوني سندحاصل كير انھار ہ سال کی عرمیں ستیرصاحب سے بیعت کی اور آپ نے مولوی صاحب کو دعوت و تبلیغ پرمقرّر فرمادیا۔ پہلے جون بوریس تبلیغ دین اور ر قربدعات کا کام انجام ویتے رہے۔ پھر پٹکال چلے گئے اور زند کی کے باقی ایّام دیں دعوت وتبليغ ميں بسر كيے - كم وبيش اكاون سال خدمت دين كا يسلسله جارى رہا- جا بجا ورس گا ہيں قالمُكين<sup>-</sup> عمواً كشتى ريسفركية تصفيه السايس مجى درس وتدريس برابرعاري رسى - سا-ربيت الآخرسة اللهم (١٣١-منى سلمهاء ) کورنگ پدرمیں وفات ہا ئی۔وہیں وفن ہوئے۔ان کے دوفرزند تھے: مولانا حافظ احمد اورمولا ٹاحافظ عبالا وّل۔ دونوں علم فضل میں ممتاز مانے عاتبے تھے ۔ان کا بھتیجا مولوی محتر محسن بھی وقت کا بہت بڑا عالم تھا۔ موادی کوامست علی صاحب نے بے شمارکتا ہیں تکھیں۔ چالیس کتا ہوں کی فہرست " تذکرہ علیائے مبند میں ورج ہے 4 مولانا عبالفتوم برطهانوی مراه ناعبالی که اکلوتے فرزند تھے عد طفی میں ستیرصاحب کے ساتھ مرحد كمف مولانا عبدالحي في خرمين وفات يائي تومولانا عبدالقيوم كوان كماموؤن كمساته مبندوستان

میسی دیاً تاکه والدهٔ ماجده کے بیات تی کاسامان ہے سکیں۔ مولانا عبرالحی نے اسی زمانے میں سبیت کرادی تقی بجب سینتر صاحب دور آب کا دورہ کستے ہوئے برط حالتہ پہنچے تھے ،

مرود سے مندوستان آگرشاه محد اسنی اورشاه محد لیقوب سے علم حاصل کیا۔اس سے بعد فالباً مُتم عظم علمہ محصر اساق کی صاحبزادی سے ان کی شا دی ہوئی ہ

نواب سکندرجهان بھی والیر بھویا ل جے کے لیے کم معظم گئیں قدمولانا کے زبروتقوی اور علم وضل کو دیکیدکر بھویا فی تفکی کو دیکیدکر بھویا فی تحت دی آب آئے اور خاصی مرت بک وہاں قتیم رہے ۔ ایک مرتبہ بگیم صاحبہ نے فرائ کروہ نی البید کا محل میں خودان سے ملاقات کے لیے فرائ کروہ نی البید کا میں خودان سے ملاقات کے لیے فرائی کروہ نی بور تو اور محکراً بی قرملاقات

جس عد کک بھے علم ہے، خزابی صحبت کی بنا پر برصافہ آگئے تھے اور میدیں 199 بالھ (سلامینیہ) میں وَت موئے۔ عَالَما الرسٹھ سال کی تمریائی +

كرسكة بنس و

مولوی فرم علی ملہوری ا بہورکان پر کے مضافات میں سے ہے یہ دوی صاحب موصوف نے لکھنویس سے میں مشخول ہوگئے ۔ مشہورہ کرستیرصاحب کے بعد خدمت ویں میں مشغول ہوگئے ۔ مشہورہ کرستیرصاحب کے مساتھ ہا دکے بعد مرس گئے تھے۔ وہاں سے واپس آگئے ۔ قالباً ستیصاحب نے انتھیں وعوت و تبلیخ کے بعد مقرر کردیا ۔ رقر بدعت اور احیاء سنت میں بہت سرگرم تھے یہ اللہ اللہ میں نواب فوالفقار بہاور رئیس باندہ کے کھے مقر کر کہا ۔ مقر مسائل اللہ عاد " کا ترجیہ شروع کیا ۔ مقر مسائل اللہ عیں کتاب المج گئی ترجیم کم سے ورائی اللہ عالی ۔ مولوی خرم علی صاحب کے وارول مسائل کی سے اسے شائع کر دیا ۔ برترجہ ناتمام رہا ۔ مشاری الا نواد " کا بھی ترجم کہا ۔ " نصیحت المسلمین " ان کی شہور کتاب ہے ۔ " جہاد ترجی ضافیم ہے ، جس س جہاد کے نستان کی بین بست میں مندیا ہونام ایک قصیب ہے جہال معلومی میں مندیا ہونام ایک قصیب ہے جہال معلومی میں مندیا ہونام ایک قصیب ہے جہال معلومی میں مندیا ہونام ایک قصیب ہے جہال

مولوى صاحب موصوف السكاره ميں بيدا ہوئے ۔ وقت كيمشا بيرعلماء سے علم حاصل كميا -ستيصاحب سے بعیت کی ۔ ساری عرصب تافید درس و تدریس میں گزار دی ۔ جون اور کی سجدشا می میں ایک عرص قرآ شیر بھی قائم کیا تھا جس نے برکٹرت حقاظ سیداکیے • ... نواب ذوالفقامومها دروالی با نده نے اپنے ہاں دوسور دیے ماہانہ پر کبلالیا تھا۔ کچھ مِدّت ابعد والدم کی بیری کاخیال کرتے ہوسے وطن والیس آگئے۔ آخر تمریس بجرت کر کے مکم معظمہ چلے گئے تھے۔ وہیں ، بھوا معلام المراري من مصملم ) كوانتقال كياا ورجنت المعلى مين دفن بوس- ان كے دو فرزند ملى مشادى سے تھے اور دو دوسری شادی سے مولانا ابو مکرتے دشیت مرحوم ناظم شعبۂ دبینیات سلم ایز برکسٹی مولوی سخادت علی کے بیاتے اور مولوی الوالخیر محمد کی کے صامبزادے تھے۔ مولوی فتح علی جون بیدی بوجاد میں سيدصاحب كيسا تصصف مولوى سخاوت نلى كما قربابيس سع تقده مولوی جبیب الله قندهاری ا افغانستان کے علامیں یہ پیلی تحض ہیں جن میں حدیث کا صیح ذوق بپیا ہڈا اوران سے ب**ہ ذوق افتانستان بحربی**ں بھیلا۔ موصوف نے اس زملنے میں سیر صاب سے استفادہ کیا تھا ، جب آب بسلسلہ بہجرت قندھار پہنچ تھے مولا تامستیرعبدالله فرنوی نے جی کوئی صبیب الله قندهاری بی سیختلف مسأل حل کیدادر فالباً انھیں کے ذریعے سے تقویۃ الایمان کا فارسى ترجيهولا نأعيدا لتندكي نظرت كرزرا • مولا ناعبداللدعلوى | يمنوقائم كني منلع فرخ آبادك باستندے تقے مرت كك د بل مين رب شاہ سملعیل شہیدسے علم مانسل کیا اور ستیرصاحب کے اتھ برجاد کی بعیت کرلی تھی۔ نظم ونشر میں ان کا بإيرىبت بلنديتا مولوى المم نبش سكياني انحيس كيشا كردبيس مليابت ميرهبي يبطولي حاصل تقا- آخرهم میں نوآب ستید محتر علی خاں بہا در شمس آبادی کے ہاں ملازم ہو گئے تھے۔ وہیں تا الاتا اور یہ نار صند تر می محرقہ وفات ما وی ا رسی کے شاع سے اللہ اللہ میں کے اللہ میں اللہ میں کہ بیتے ستھے + به " تذكرهٔ شمع الجنن" رياليا - نشآخ نے تاريخ وفات استاليات كفي ب (" سخن شعراد " صلاله ) ليكن نواب

مدنی حسن منا کی روابیت زما وه مستند سے ء

ملیم موسن خال شومن الحکیم علام نبی خال کے فرزند تقے بھا تا بعد (سانٹ) میں پیدا ہو سے یثاہ علیقام سے عربی کی کما بیں بڑھیں۔ والدا درجی سے طب کی تعلیم ہائی نیجیم میں بھی کمال حاصل کیا الیکن شہرت کی بنیاد ان کی شاعری سے۔ نارسی کلام بھی بہت بختہ تھا۔ افسوس کرفارسی و لوان صرف ایک مرتبہ جھیا، اب نا پیدے - اردو کلیات میں غزلیں، قصیرے ، مثنویاں ، رباعیاں اور قطعات سب کچھ موجود سے ستدساحب سنبعيت كي-آب كي مرح مين تومن في جو كيدكها، وواس كتاب مين دوسرى جگردس ہو پہاہے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تو من کا ول سیدصاحب کے عشق سے لبررنے تھا سے ۲۲۱ ایر اعظمارہ میں وقات بائی۔ مدی پورہ میں شاہ ولی اللہ کے خاندانی مقبرے کے یاس وفن ہو۔ ے ، مياں دين مخمد إيستيصا مب كيفادم خاص تفے يحب عد تك ميں اندازہ كرسكا ہوں بيراصلاً غيرسلم منتے ستیدصاحب فے الفیں اپنی تربیت میں لے لیا اور اس زما نے میں مسلمان کیا ، جب آپ ڈال میرخال كعدائد تخدائس وقت سعميان دين مخترستيرها حب كحسائدرب يستيرها حب كحماته جادير من اور وال سے کئی ترتبرانھیں ہندوستان میجاگیا بستیماصب کے تمام نیا زمندان کی بہت عوت کرتے تھے۔ بڑی بڑی رقمیں انھیں کے ور لیے سے سیستید صاحب کی خدمت میں منہیں۔ آخری عمر میں لونک آگئے تقے۔ فالباً وہیں روفات یائی ۔ نواب وزیرالدولہ نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کرویا مقا ، میارجی نظام الدین شیتی یر برهان که باث مدے ادر سیدماحب کے خاس نین تھے۔ زیادہ حالات معلوم نه بهوسیک مبتک بالاکورٹ مصایک دن پہلے سیدصاحب نے کنہا رکائیل تروا دوا تھا۔ اس مرقع برمیاں جی نظام الدّین بھی موجود تھے -اضوں نے کہا کہ صب اٹنا ٹی کی نوبت آئی اور میں نے جناب اللی میں دعا کی تواک گویزتسکین پیدا ہوگئی۔ میں سمجے لیتا کہ انجام بخیر ہوگا ۔ موجودہ جنگ کے سلسلے میں کئی مرتبعرا قبر بھی کیا اور دعا بھی ایک کین کی کوئی صورت نہ نکلی۔ خدا جانے کیا پیش آنے والا ہے ، یرامرتینی ہے کرمیاں جی نظام الدین بہتی بالاکوٹ میں شہید موسے ۔ جولوگ سیدساحب کے غائب بوجانے کاعقیدہ رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میاں جی نظام الّدین پشتی بھی ساتھ ہی فائب ہوسے امد سائدہی ظاہر ہوں گے ہ

سینی محمد گفتی ایدانگریزی فرج میں گوشت کے ملیکیدار تھے اور س زمانے میں سیدمها حب سے بعیت كى حبب آپ نے نوآب اميرخال سے الگ بوكر جاد كى ستقات نظيم كى تقى اور تبليغى واصلاحى وورول كا أ فاز ہوا تھا۔ بعدمیں اعنوں نے کمسریٹ کے تھیکے جی لیے اور بہت دولت پیدا کی۔ ۲۱ ۔ دسمبرہ ۱۱ کو ٹینخ صاحب نے اپنی غیرمنیتوکہ جا نداد کا ایک حصر جس کی قیمت کا اندازہ انس زما نے میں سوالا کھ سے کم بزیھا ، دینی اورخیری امورکے لیے و تف کر دیا تھا ۔اسی جا ٹراد کا ایک مصتبہ نار کلی لا ہور کی وہ عمارت بھی تھی جوسر اے محتر شفیع کے نام سے مشہور رہی اوراب عالی شان ہوٹل کی صورت میں متنقل ہو جکی ہے ۔ محرشفیع شیخ محرتقی کا بڑا بدا منا دو سلاماء كيه مقدمه انانت مجايدين من وفريخ التفاء اس كي حالات كتاب كي آننده جلد ميں ميان ہوں گے۔ مشِيخ محدتقى نے ١٨- اكتوبر الشك عروفات يا في مرب سندصاح كي باطب بي خلص ارادت مند تھے ، منتقرق اصحاب ابعض اصحاب محالات معلوم ندم يسك وسرسرى كيفيت ويل من درج به: ا- اخوند ظهورا لله : جهانگيره صوربُرسرعد كے باسشندے تقے - ابتداسے ستيصاحب كے ساتھ ب تنخاه دارفدج اخيس نے بجرتی کی تھی ﴿ ب-عبدالقيوم اورامانت على: مجروحين اكواره كي تيمارداري كے ليد نوشهره ميں تصريح ديے • س ماست خال وربركت الله: بر دونون وا قعر مضروك بعد حبك إزار مي شهيد بهوس ٠ ٧ - يَشِيخ فيصل لقدين مُحمّر صالح اورمثنا : سنشيخ فيص الدين بثكال كحداور با في دوسنده كحد منصف بيرنبكك باز میں محروم ہوسے + ۵ - عاجى عرباللدرام بورى: يوجها ديس ساخدر ب- واقعه بالأكوث ك بعد ولك مين يطي آئے تھے - لواب وزبرالدّ وليه نفاضين غالباً رسالدار بناه يا تضام بيرزُّنك مين وفات يا يْي + خاتمم ایستیصاحب کے ان رفیقوں کی سرسری سرگزشت تھی، جدان کی زندگی میں شہیدا فت ہوئے یا ان کے ساتھ شہادت یائی یا جنھوں نے ستیرصاحب کے بعد تحرکی کےسی شعب س حقم نالیا يابر درم أخسم مي ليجيد كردوايات وبيانات كاجوذ خيرو بهاند سه سامغة يا اس مين ستيصاصب كي شهادت کے بعد ان کا او کی ذکر توجود نہیں۔ سم نے صرف ان مجاہدین کا ذکر کیا ،جن کے متعلق کم یا زیادہ حالات معلوم

بو سکے نمکن سے تعصٰ ابم اصحاب خطرانداز مو <u>کتے ہوں</u> ۔ نقعود استقصا، نرتھا؛ بلکرصرف برآرزو تھی کہ ستيره احب كى تربيت كے كچھ منونے سامنے آجا ميں تاكداندازہ ہوسكے اس ياك نفس وجود نے كسي جا تَيْ كُردِي تَقِي جَسِ كَي مِثَالَ مِندُوسِتَانِ كَي السلامي تاريخ مِن بهعت بي كم سلے كَي • اُب صرف البیب مرحله باتی ره گیا اور وه به کماس جاعت فے ستیرصاصب کی شہادت کے نبعد بندون كي: ندرا ورباب إمسلام واسلاميت كاحياء كي خاطركيسي قرط نيار كين توريسر كرزشت أب اس كما ب كى أنند جديس الماحظ فرائيس كے جراسداع سے الم 19 كا كے حالات رشتل ہے۔

### جها وسرفارسی

ضميما

اددو کاجها دیر سیدا حدشه بد میں مکملا درج موجیا ہے۔ وہ مولانا فرم نی ملبوری فی نظم کیا تھا
اور بعین اصحاب اسے میدان جنگ میں بدی غوش فوش الحانی سے بڑھا کرتے تھے کرمجا بدین کے لوں
میں اسلامی جاد کا جوش تازہ بوا ور وہ اس کے مقاصر وحدود سے اگاہ رہیں۔ ایک جا دیکسی صاحب فی اس میں اسلامی جاد کا جوش تازہ بوا ور وہ اس کے مقاصر وحدود سے اگاہ رہیں۔ ایک جا دیکسی میا میں فالم میں تعلق حض بالیا گیا ہے بعض اصحاب نزویک برجا دیری کوئوں فرام میں تعلق کم کا نام یا تعلق حض بالیا گیا ہے بعض اصحاب نزویک برجا دیری کوئوں فرام میں میں میں میں ہوتے ہوئی کیا ہے۔
میں نے ایک تصدید میں مرجے سے درج میں مورج کیا جاتا ہے۔ اس کی شعر بیت اگر حمی پونیلاں میں ہو سے میں ہوتے کے موقع برجی برطور تبرک میاں ورج کیا جاتا ہے۔ اس کی شعر بیت اگر حمی چنداں جاذب بنیں ، تا ہم مطالب کی متعانیت میں کوئول منہیں ہوسکتا ہ

بعد حمد خدا و نعت رسول بشنواین نظم را بسمج قبول این رساله جسادید رنگیس مے نوایسد سسلم نهاد جبسین

بردیں نے برائے طسمع بلا د جنگ بار ہل کھنسسر و ابل غنا د

اېل سره پېست اند جها د غیراین سرچ پېست بېست فساد ا

م نچه خوسیش از کلام خسک ا وزکلام رسول سنگ رسیدا

ماہیاں مے کنیم بے تعمیر اند کے زاں ہریاو خوکٹس مگیر

فرض شُد بر مهرجها دکنون که زعد شُد بردن او کنون کا فرص شُد بردن او کنون کا فرص سُد بردن او کنون کا فرص کا فران او سال او او می کنید عرق در وان دل دارید

، ١٢ أه ١١ مشنون كرطرف اشاره م و

گرفت اواست شدز نار آزاد گروير باسكس براوبساد برسلمان که او بداوخسیا کردیک لحظه جنگ را بریا عبيث وآرام بإفت جان او روضة حسُّ لدُثُ مكان او ازمن خسسة مبامثس ملوً ل است برا درسفنو صديث رسول كردرآن نبيت شك ورب مگان زير ايرسيوف جنت دان از دل وجان کندنش ارگیر بركه در راه حق ز مال و زر بهراوم دمهن دزال بهتر عوضت مست صديبه حشر اندر تهجوں مردال دروان جنگ دلیر اد اگرخب رج کرد و ژ دشمشیر بے کم وکاسست دان و بے مکرار عوضش مے دسب رمفت ہزار بركداز ال خاليش وزاساب بسرغازى تهيير كردستاب درقیامت براے آں درماب ہم چوغازی ورا و سند ثواب مي شود وقت موت حالش تنگ ہر کہ نے مال خرچ کردونہ جنگ مسست اوزنده بهم شد اومقبول بركه در راويتي سنُده مفتول رزق اومی رسد سرا و هر س ل مثادان است درمیان جنال غيرحتى عباوت ازعصب ل مرّت العمر برحي شد زانسا ل محوگە دىيىجىپ لەببرىشەسپ د كه برائے خُدا سَرِشس ببرید فتهز قبروصور وبمحث سازقب يب صدمه إس برزخطر بهراد مست جنت الماوي نيست خوفيشهسيدره زينها ووست داروحسيدا مجابدرا كميد ويدار كرد صف بريا بمجو دلوار يخست ومفتبوط جملہ باید ، یک وگر مراوط

پون شنیدید اسے سلمانا س از سیانِ جهاد و خوبی اس سے مسیدان را در اگیرید خان و ماں را بریادِ خود نارید مال و اولاد و خانسان و زن حسب این جسلمرا بروں افکن در روحی برشادی و خندا س برشتابی بروں روید دواں مال و اولاد مجرسبت اسے جال نرود درمسیانی گور بدا ل ازمصیبات و وزخ اے ولدار نرد سرست دایں رائیے مشدار گربسانی قوزندہ جال آئی برسوئے خانم سٹال آئی کربسانی قوزندہ جال آئی برسوئے خانم سٹال آئی

وربمروی توجنست الما وی

طاسعة مست مست نوش أنخا

دین اسلام سست گشت بین فلبر کفرست رعیان بر زمین بیشوایان وین کر گرزشت تند فلبیر کفران را بر امری کشتند فلبیر دین بر زورشم شیراست برگرگیر و بیست آن شیراست می کروند گری سبقت دری نمی بر دند مند آبا و کے شدے زا سلام می شدے گرنام تا برکے دارسیان فان جو زن می شیست عاصل تر آبان چستی فیرافسوس شمر است فیرافسوس شمر فیرافسوس ش

زود خیز و بسیا اگر مردی

زود سوسے امام خود بروید کافران راکشیدوخش بزئید میاه م این نمی شود عاصل سندرطاقل ام دان فافل میلیدیت برسیت او بکنید بیداندان درجهادخوکشس برهید

ورنه موتنسست موت نا دانی مسلم آموز گرنمی دانی واجب المد برخلق نصب امام ملك بود از قرلیش ال غود كام گرنداند کسے امام زماں موت او موت جابلیّت دا ل چونکه دوصدگزشت بعدمزار کردبیسیدا خداچنین سردار سست از آل آحس مرفتار نام او بیجونام ماک اے مار بس پرنسشان سند وبل ایما ل مشكرحق راكدمضد امام زمال اکنوں اسے مومنان باک نہساد وقت اُ مد کہ می متود دل شاد عان نود در دیش نسش ارکنید برسر از کسر تیخ زنید حضرت بولوی کتاب مخوا ل گیشمث پروزوسوے مبیدان وقت جانبازی است سنے تقریب غیر مشیر درخب ال مگیر جوں **ترین این این این این کا بین کا چو** زن منشیں كر تورفتي رُوند بمرا بست خادماں کان درگا ہست اسے کہ درراہ فقراستادی برشخسی بنشس آستادی عَمَلُ غُنْ سَكُنْ مِنَا اسے یار کہ بود مہتر ا زجہ او آ س کار گرشتهٔ خانه رامگسیدچه زن عِلْه بگزار فصی مهبیرول زن اسے جواناں پوشیر مسلمکناں یا چو رستم بہ قرت وساول وت وزور بهرچیب بگر ؛ جرأت حمل بهرکیبت بگود گرسسه کافرسط بندا کردی ایا سرخولیش دادی و مردی ہر دو مسررت برائے تو بہتر ۔ سشاد ماں باسش اسے مکوا ختر

گریکشتی میشر ال مد کار وربمردي شهادت است لعيار . عاقبت می شود عبدا و بی<u>ا</u> می ندانی که لذّت کوشپ می کسن د نارت و برد ، زب ت كر موت ملك جانت را جان من حت جا ع زول بركن يون مقررست ده ترا بردن که براسے خد و بی جاں را بر قوم شراسس استوش راس اے کرصد یا زجنگ باز آیند اسے کہ صدیا برخانہ می میرند مث معین مترسس اسے عاقل وقيت موتت شنوتو اسے غافل مُردنت شكل است استخش ساء تانيانىكە بموت نىيىت ترا زن رمانی برخانه نے بہشدار موت وفتیکه آمدیت اسے یار مردشوراحىت ازدل نحد شو تومترس ازسفرو كلفت او سرحيم انسال كند شود عادت می تواندگزشتن از راحت

سرخود دا دمبند شال بے آہ برطع بزارا زمسياه حيله إسے وروخ می رانی المناعجيب أنكه تومسلماني حیلہ کا او آوری ہر میال در رو حق چپ راچنین وحیال شدفراموسشس، ز دلىت عقبى غره گشتی چهدا بدین دنیا ازدلت حُسبِّ حَيْبِي اكنول تحت ابل وعيسال كرو بروں بهراولاد وزن مشوی پنها ل! تابر کے درسیان خانه نها ل گربمانی دروانجسانه نها ل چوں رہی تو زموت خویش بدال در روحی دسی توجاں برخوشی اگرامروز بارضاے ولی راحت وعیش می کنی اسے جا ں بازفردا تودرمسان جبال بهرمولا كمرسست آن اولى گر گزاری تو لذب دنسیا عيش وأرام برزست مدام

بإزوائم برجتت استخاش نام

سرزده یا زده برخانه خوکیش مرونت بهتراست اے دل ایش ق بهتراز ببرتست الصخوش رك یا براه خسیدا و همی جسیان را کر ندا دی ترجب ان براه خدا بس بیشیمان شوی بروز جزا بإزايں روے خود حیرتبسانی برہیں ہے گئے ہر روز رسوا ٹی دیک شرط است زیرسی کم امام که بمانی ته دانماغوسش کام ورنز جنگسپ دن و زدن شمشیر بیج سود سے نمی دید برولس ر بر که خود یکتر جبت گ کردو بمرد · خون او ناحق است جسرت بُرد س كه وانت دخوب مولا را سمم بهيست رشفيع روز جزا از دل وجال تسبول قول امام مى نمس ايندخوش روند يركام ابل اسسلام را بود كافى المحسن اين بيام لبس وافى برمسن اجات كن توختم كلام مهرتوبهتراست اسے خوکش نام اسے خدا وندخ الی تقسلین اسے خدا وند مالک کونین المصخب اوندانس وزمين المصخب ونبدانس وعرش برين ده تو تونسيق بل ايال را تابر راحت وسند نوش جال را قرّت خود بده و زور ا ور ابل اسلام را بکن یا ور وعدة فنستج نويش كُن أتمام أنچه كردى برفضل نود أنعسام بندا را پُرنما تواز أمسلام استهنت، مالک انعسام كنسيايد ندابحبُ نه الله كُن قبول اين وعسا توياالله

ضهيه ع مستيرعبالتسيم ايري

ستدعبرالله ابن ستدبها در علی کے حالات اختصاراً أوردرج بوچکے ہیں۔
کتاب حوالم طبع برجی تھی کرصدیق مرّم جناب محدوش صاحب نے کان پورسے اس قرآن مجید
کے اسری عبارت نقل کرکے بھیج دی جرستید عبداللہ نے سیرام پورٹیں چھایا تھا بھوم قرآن مجید
ارسال فرا دیا۔ اس سے جونئے حالات معلوم ہوتے عود درج ذیل ہیں:

ا -ستدعبدالله كه اجداد مدينه شرايف سي كل كرتر مذين آباد موس - مجروا بورس مع - المحدود من المحدد الم

۷ مستید موحوف نے کلکت میں ستید صاحب سے بنیت کی بھی اور جج کے لیے ساتھ گئے تھے ، مرا سستید احد علی شاہ عبدالقا در کے ترجہ قرآن پاک کا جونسخہ خرید کرلائے تھے ہستید عبد اللہ مند کم کم معظم میں اس کی نقل حاصل کی تھی -

م -اس میں ترجمہ ربطوتفسید لکھا ہم اسے التی من کے لکرنے نفل کرکے ان کی تفسیر کی گئی تفی -ستید عبد اللہ فیر سے دالوں کی سہولت کے لیے اسے بین الشّطور لکھوایا \*

۵ - جهال جهال کسی مقام پرشید موا، تفسیر عویزی وغیروسے مدد کے کسی جها اورایک اور ترجے سے عدد کی جوست علما د نے مل کرکیا مقاه سے بھی مدد کی جوست عبداللہ کے والدست بہاور علی نیز بھن دوسرے علما د نے مل کرکیا مقاه ۲ - ترجے کے جھا ہے میں جواہتما م کیا گیا، وہ محتاج بیان نہیں \*

۔ - کا تب نے ہم - ربیع الاق ل ۱۲۲۰ میم اگست کا ۱۸۴۰ عن وترجمر سے فراخت بائی اور قرآن مجمد ملے فراغت بائی اور قرآن مجید کی طباعت ۲۷- جادی الاولی ساتھ کالم جرارہ اگست الله علیہ کو مکم آل ہوئی + کو مکم آل ہوئی +

ذیل میں وہ عبارت ترکا نقل کی جاتی ہے جوستیدعبداللد نے قرائ مجید مترجم کے ساتھ چھاتی تھی۔اس کے بعض الفاظ مشتبر ہیں ،لیکن میرے پاس ان کی تصبیح و تو تینے کاکوئی ذرایعہ نہ تقلہ

مولوی محد النس اس عنابیت ایگان کے بیے یقیب ا ولی شکرتی کے ستی ہیں-اس شمون میں ذیلی عنوان میں نے لگائے ہیں تاکر پڑھنے میں سہولت رہے: المحدبتندرت العالمين والمتنكوة والسلام على خيخ لقهستينا وولانا محدواً لم مهابر أبعين بعد حديق على وعلاونعت خاتم الانبياء سرور اصفيا كاحقرالعبا وستيد عبدالله ابن ستيها درعلى بن مست سنیدحسن بری سنیر حبفر مدنی ' پیچیم اس کے ترمذی ' پیچیجاس کے لاہوری ' پیچیجاس کے سوانی ' سسب مومنوں کی خد میں وض کرتا ہے۔جب اس وقت میں خاکسارنے ویکھاکہ اکٹرمسلمان اس سبب سسے کہ احتساب اس طکسے موقف بوكيا ا وصحبت اوراكميزمش من غير قوم كے مجنس كئے اور خطوالله ورسول اور ماكم كاول سے جامار ا اسلام كى ستقيم سرك جواركر مدعت كعطرات مين أكراء وربيم زاحمت غير جوجا بامن ما تناكيف ككدا ودجن كوبرْسيْسلمان مرديه اومي وف مين كهنة بين اور وه و پيخ سنُن پرُها عالم جانته بين انحوں نه جي طرلق د وعظ فصيحمت اودسكها ثابر صاثا وينداري كيه احكام كاأن كودنيا كيعرّت ا وروولت ا ورجاه طلبي كي سبب بوتوف كيا - اس باعث سے نهايت غم اوغ مشراس خاكسار كي خاطريس گزرتا تقا ۽ ترجيم كي نقل إبعد چندروز كے اللہ تعالی كے نفعل وكرم سے ايسا اتفاق ہؤا كہ جناب بيرومر شد برحق امیرالمومنین امام المسلمین حضرت سیداحدصاحب دام ا قبالهٔ دبر کاته ع کے ارادے سے بیال شرایت لاتے۔ بنفاکسارا ورسیکرو و مسلمان اس جناب یاک کی بیعت کی نعمست حاصل کرکے ان کے مم رکاب مین شرفين كى زمارت سع كامياب بوسه اورير ترجير مندى قرآن شرفيف كاجومولانا شاه عبدالقادر صاحب د ہوی مرحوم نے کیا ہے بستیدا حمد علی صاحب بوحضرت ببرومرشد کے بھانچے ہیں ان کے یاس د کیکورکمال شوق سے اس کی نقل اسی محان مترک میں لی اورخیال کیا کداگر بی قرآن شرلیف مع ترجمد مبتدی اس وقت كيمسلمانون كوف تقريك شايداين برورد كاركاكلام مجهراس كودكيميس اوراس كلام كى بركت سے جوخود خالی کی زبان سے ہے، ان کے دل میں کچدہ است اوے تو اوے ، مگر نشرت اس کی بغیراس کے کرھیا ایا جاد نىيى بوسكتى د عجرم طباعمت | تب اس قلیل البعناعت نے بعدم اجست اس سفرکے مولانا عبدالحی صاحب اور

ميدلانا محمد اسخي صاحب وبلوي اورمولوي حسن على صاحب لكهنوي كے ايراد اور استصلاح سے كرىترت اپنى مستحكم باندهی ا درارا دمصتم كميا كرجس طرح مو اس كوچپوانا چا جيدا ورقيت ايسي مقرّر كيجيد كدو پناخرچ نعالم ا درکسی سلمان بھائی پرجس کوا متٰد تعالیٰ نے قرآن سمجھنے کا کچھ بھی ذوق وشوق ا داہو الے لیسنے میں وجرز برطیعہ اس میں اکثر کیچے مسلمان جونافہم اوراس کے فوائد دینی سے الکاہ منتھے، با وجود اس کے کہ اپ دنیا کی دولت اوربیاں کی زندگی کے آرام اور نام کے واسط کیا گیا فکریں اور تدبیریں خلاف مشرع کیتے ہیں اور رات دن ا حانت اورا ستعانت میں گراہوں کے گھلے ملے رہتے ہیں بعضی ادنیٰ باوّں کا عذر دربیش کرکراس کے انتیا ک م پر نے بیر خلل انداز ہوسے بلکہ اس باست پرطعن کرنے لگے، لیکن انسدتعالیٰ کی مرضی جو اس خاکسار کے اراپے کے موافق موٹی تواسی فیے اس کو بخربی انجام کومپنچایا ا ورطعن اورحسد کو انھیں پر بھیدینکا ورخاکسار کو اس کے ضرر سے بچارکھا ابضلہ وکرمہ۔ انٹر اس فقیر نے اپنے پروردگارہی پر تیمروساکہ کے جان وول سے ہمّت باندهی اورنیت اپنی مسلمان محالیول کے نفع دینی مینجانے پرمضیوط اورخالص کی - بھر قریب ووبرس کے عصيس بهت سيور بيرخ كركي براي محنت اورجانفشاني سي معمعا ونت غيراس كوانجام كياه اہتمام طباعمت اورجھا ہے کے وقت نوب اہما مرکھاکہ کارنگیراس کام کےسب طاہرا ور ه نمازی موں اورکسی طرح کی بیے احتیا طی ا وربیے اوبی واقع نه مو-اس کرمیم برحق کےنفنل سے حسین خواش د کی جس طرح ارادہ کیا تھا ' اُسی طرح اتمام کو پہنچا اور چھاہے کے وقت جہال سنبر گزرتا تھا ' کئی قرآن فیمنح ة ورنفسيرغون بيه يرولا ناعبدالعزيز قدّس سرهٔ اورتفسيسيني اورايك ترجيه مبندى امدو كي زبان من جراس خاكسار کے والد منشی ستید بہا درعلی مرحوم اورکئی فاضلوں نے مل کر کلکت میں کیا بھا ، موجود سفے - اُن نسخول کی مددسے وه عقده حل موجاناً بقا ا دراس قرآن شریف کے مشتہ ار ناھے کے جاری ہرنے کے دخت سے بھی النزام كياب كرسوا عدال اسلام ادرى قم كولس با وجد فائده تايدبديداس كانه بوصد اور الركوئي دوسراونيا كى طبع مصابنا وبن ييج اورايسا كامكيد، وه طلف وراس كا يان اوراس كا كام . لیفییت وطن واحداد | سوانا ایک بنی کا نام ب ، شرخانیسر کے تیرہ کوس دکھن دالی سے با کنی زل مغرب حس کو اس خاکسار کے اجدا دمیں سے حضرت شاہ زمیش ید سالار شکرنے لا ہور سے مع اپنی برادری يعنى مواما تفانيسر معي بيروكوس وتنوب مي ادر ولى مع بليخ منزل مغرب مي مهم -تيرهكوس كاسطلب قريباً بيس بوما حاسب ادرايج

اکروہاں کے ہندوراجہ سے جہاد کرکے فتح کیا تھا۔ بھر دہیں شہید ہوے اور برادری اور اولادان کی اس کے گردوبیش کئی استیوں پر عمل کرکے وہاں ہیں۔ بڑے بڑے سید بزرگ ان کے سلسلمبی ہوئے ، جیسے حضرت سیدشا ہ میراور حضرت سیدنظام الدین اور سیدشا ہ میراور حضرت سیدنظام الدین اور سیدشاہ جھی دور سیدشاہ جھی میں ہیں۔ ان بزرگوارول کا سلسلہ حضرت امام علی اصغر سے جو مصرت امام نین العابدین کے چھوٹے بیٹے تھے ، جا ملتا ہے ہ

اگرچه فاکسارچند متسد سے بنگا لے میں ہے، براب تک آمدوشد بھا بیوں کی وطن سے یماں اور

فرابت بیاہ شادی کی ان سے جاری ہے ہ

فأنده

ترجہ ہملی اگر چر بطورتفسیر کے المحام اوا تھا ، گر فاکسار نے رعایت سہولتِ قرائت کی کرکے اس طور پر چھانا کیا کی دیکہ تفسیر کے طور پر بڑھنا قرآن شریف کا فطر کو ایک جگت ٹی اوا ور دوسری جگر فاصلے پر جانا مشکل ہوتا ہے اور ہندی قربات کو بہال کے مرق جا فاعدت سے لکھا کہ ہندی زبان کے تا واقعت لوگ المیت و تذکیر پر فاطلی ذکریں ۔ چنالنج کا ف اور چیم اور وال دخیرہ با یا ہے معروف کو اس طرح کھا ؛ کی اور کا ف اور چیم اور وال دخیرہ با یا ہے معروف کو اس طرح کھا ؛ کی اور کا ف اور چیم اور وال دخیرہ با یا ہے معروف کو اس طرح کھا ؛ کی اور تا اور با وغیرہ ہندی تُقیلہ کو اس طرح : کھ ، جھ ، تخذ ، بھ ۔ وا وا ور با سے جول جول ب سے ذیر ہو اس کی علامت ، اور ما کی علامت ، اور ما کے پہلے ذیر ہو اس کی علامت ، اور ما کے پہلے ذیر ہو اس کی علامت ، اور ما جول جول جس کے پہلے زبر ہو اس کی علامت ، اور ما جیسا ہی ہی اور ما شرح مانی تا ہو اس کی علامت ، اور ما ہے ساکن جس کے پہلے زبر ہو اس کو ہ تلد شدے سے لکھا اور کو عول کو شیخہ نجوم الفرقان سے تھیجے کیا اور مائر مطلق آبیت دخیرہ شخص اور تا ہو کہ اور کی اسانی کے واسلے مرصفے ریسورہ کا نام اور سیبارے کا ہندسہ لکھا اور آیات کے شار کے لیے ہم اندے اور کا اور واسلے میں ہندسہ دیا ۔ اور قائد ول کو حالیت میں جف فی ایک برابر رکھا گرجاں جگہ نہ ملی قرمند سے نواز دور اور ہوں کی تعدد بھی لکھو دی کہیں فائد ول کو حالیت سے نواز دہ بھی لکھا خصوصاً شان نول تسوی کی اور مائی تعدد بھی لکھا خصوصاً شان نول تسوی کی اور واس کی تعدد بھی لکھوا خصوصاً شان نول تسویل

سیپارے میں اسواس کی میجان کوکتاب کا نام وہاں ذکر کرویا اورا حوال جھاہیے کی کتاب کا خصوصاً جس میں اواب ہوں اور چیا ہے کے وقت جونقص اس میں واقع ہوتا ہے ، اس چیا ہے کے قرآن شریف کی پہلی علد كه آخيريس لكحه ويا - مكروضرور نهيس منصفول وردانش مندول كي مجدكواس قدريس سبع ، شکر**وسیام**س | ہزارشکراُس مایک پروردگار کاجس نے محض اپنے فضل وکرم سے مثہر جادی لاولیٰ کی سے امیدوار میوں کہ اگر جبلنت انسانی کے سبب سے کہیں کچھ بھول چوک ماکسی طرح کی ہے ا دبی امناکسا، سے ہوئی ہوتویا اللہ یا کرمے تواپنے وصف کرمی اور دھمی پرنظر کرکے اورصفت مستاری اور فقاری کے صفّ سے اور اپنے رسول مقبول اور ان کی ال اور اصحاب کی عرّت اور حرمت کے طفیل اس قصور سے بچائیو اور بخشیوا ورمیری اس محنت کے کام کو دنیا میں یاد کار اور باقیات صالحات کھر اپنیے اور آخرت میں اس ا گہنگار کے ماں باب کی اور اولاد کی اور بھا ٹی بندول کی اور پیشتردارول کی اور دینی دوستوں کی جیوٹے بط، جینتے موسے ،سب کی مغفرت کا وسیلہ کیجیے اور ان بین سے جوانب زندہ ہیں ان کوا در اس کے پڑھنے والوں کو اور اس کے حکموں برچلنے والوں کو اور اس جھا بے کے املیکاروں کو اپنی رضامندی کی را ہ برلا اور بايت نصيب كرية مين ثم أمين بارب العالمين و النی اس قرآن شریعیت کے کا تب کواور اس کے ترجے اور فائیسے راکھنے والوں کو بھی ان دونوں کے مان باب الى عليهم السلام أوم وحوّا بوسلمان مهول اوران كى اولا دا قربا اور دوستول سميت بلاح اور بے عذاب بسست میں داخل کر آمین ہ مترجم كاترجمه اس كاتب نے اس قرآن شریف پراکھنامیں یوا ھشمرر بیت الاوّل کی پونھی تاریخ ہارہ سواڑیا گیا إجرى بدى على الدعيد ولم جمع المعرون عام كونهنا باليراق المامة المعروم بنوزتم حداد لى المحدرب السموات والارض البعرس الكريم وسلام على المسلين والتحد متدرب العالمين و

Lunio

ست يرجعفر على تقوي

ستیجفر علی نقوی کے متعلق ان کے خاندان کے ایک فرومسیو عبدانستام

(محدّبشير كُنج كان بد) سيزمد مالات علوم موسه جوخلاصة ولي مري كيه طلق مين

ا - استویں صدی ہجری میں اس خاندان کا بہلا فرد جس کا نام ستیہ جلال الدین تھا، سندوستان آبا

اوداس کے افراد اجود صیا کے محلیہ بیدواڑ میں مقیم رہے ہ

٧ - غالباً گيارهويں جدى بجرى ميں اس كى ايك شاخ مجوا مير بيں تقيم بمرقى ،جر پينے كوركھ بوريش ل تقا- آج كل ضلع بستى ميں بئے ه

م مستير جفر على كى دوشاديان مونيس مبلى شادى خاندان مين كى تقى - ير بى بى عمريس ستير جفر على

سے بڑی تھیں۔ دوسری شا دی ستیدا حد علی رام بردی کی صاحبزاوی سے کی جن کا نام خالباً فاطمہ بی بی تھا۔

سيد جعفر على في اليك كاول كى أمدى مين سي ايك بورتها في حصر من بى بى مع مرسى لكن ديا تقا-

ان کے بھتیج ستیدمحدز کریانے اس کے خلاف دعوی دائر کر دیا۔ خاندان کے لوگوں نے مصالحت کرادی اور

طے ہوگیا کرستیج عفرعلی کے تقصیر سے لج بی بی صاحبہ کے پاس رہے اور پاستدمحد زکر ایکوے دیا جائے ہ

م مستد صفر على صاحبزادى سنيده زينب كى شادى كلّه قافله لأكب كيستيشر لعيت بن سنيد

مدی سن سے ہوئی تھی۔ دہی ستیر جفر علی کے خلیف مقرّر ہوے ۔ لاولدر ہے اور انھیں مستیرہ زینب کے ...

فديع سے جوما أواد ملى تقى وه است بھائى سيدلطيف حسن كے نام بهبركردى و

ے سیستیر جفرعلی کی دونوں ہویاں موجودہ عیسوی صدی کے اوائل تک زندہ رہیں یستیہ عیالتلا) کصتے ہیں کہ میں نے بچین میں انھیں دیکھا تھا۔ ان کا وستوریہ تھا کہ نماز فجر کے بعد چار پائی پر بیٹے کرفران مجید کی تلادت کرتیں۔ روٹیوں کے ٹکڑے کل کریاس رکھتیں اور چڑیوں کو ڈالتی جاتیں۔ چڑیا ں ان سے اس قلد

ی ماریک ریں کردیوں کے مرحت ل مربع کی رہیں ، مدر پریں دور ہی ہا یں۔ پردیاں کے اسا مانس ہرگئی تقیس کرچار مانی اور مدن پر ابلیٹھشیں ۔ان کے انتقال سے دس بارہ برس بعد سیدہ زینپ

فے وقات یا فی ہ

4 يستنيج عرملى كا عليربر تفا: دُربرابدن ، خوب قد ور ، وارْح كلفى - كفور كى سوارى كوشائق تھے ۔ ان کی تجی قبراب مک محفوظ سے ہ ے سستیدعبدالسّلام فراتے میں کرخانما فی روایتوں میں شاہ عبدالعزرنسے تعلیم یانے کا بھی ذکر سے۔ بنایا میانا ہے کہ اجازیت لیمابغیر حیب چاپ گھرسے نکل کر دہلی بہنج گئے تھے ۔گھرسے جننے خطان کے پاس ا گئے، وہ سب بند کے بندیڑے رہے تعلیم مل کر چکنے کے بعد انفیں کول کر راحا ہ مېرى معلومات كىمطابق يەردايت مىچىنىي سىتىجىفرىلى نىقىلىم كىكىيل ككھنۇسى كى - دە تېلسلۇچە امب پینچے درمضال ۱۹۸۳ لیچ ) قرمبلی مرتبرستیوصا حب کودمکیما ۱۰ لبستران کے والدسید قطب علی اور جائی سی ص ما تكيه بهنج كرستيرصاحب سيبيت كريك تق ٠ ٨ بستير حيفه على كے والدستية قطب على كے عجائى ستيدا حمد على تقى ان كے دوفرزند ہوسے: ستيد اصغرعلی ا ورستیداکبرعلی موخرالذکر کے فرزند کا نام ستید فرزندعلی تھا سیتیداصغرعلی کے اخلاف کی تینیت يرسنے: ( سستيدمحعاكرام ستدمحاربهم تييعبولت لام

www.besturdubooks.wordpress.com

Kingo

#### شاه محداسحاق اورشاه محلفقوب

افسوس کستید صاحب کے ارادت مندوں میں سے دوالیس خصیتوں کے مالات آفا فیرنظرا نداز ہو گئے ہو دوران جہا دمیں روپے کی فراہمی اورارسال کے ست ہے برط ہے مرکز کے ہتم تھے، یعنی شاہ محواسحاق اور شاہ محرکی قوب داس فروگر اشست کی " للا فی ضیم میں کی جاتی ہے ہ

مثاه محداسی ق الدیب وه آخری دود میل مناه محداسی قی الدیب وه آخری دود میل محداسی قریر اسی میل معداسی و آخری دود میل علوم دین کا بست برا اسریشمد نظے مشاه عبدالعزیز فرایا کرتے تھے کرمیری تقریر اسماعیل (شاه شهید) نے لیے اور تقوی اسی ق فی اس

والدبزرگوار کا نام شاہ محدافضل تھا ،جن کا نسب چند نیشت ا وپرجا کرشاہ عبدا لعزیز سے مل جا اتھا۔ شاہ محدافصنل کے علم فضل کے علاوہ فالرباً ہم نسبی ہی کی بنا پرشاہ عبدالعزیز نے اپنی ایک صاحبزا دی کا نکل ان سے کیا۔ جن کے لطن سے شاہ محداسے اق اور شاہ محد لعیقرب پیدا ہوے۔ شاہ اسحاق کی تاریخ ولادت سال الدھ اسٹ کے کئی ہے اورشاہ لیعقوب ان سے دوبرس مجوٹے تھے ہ

کی کیفیت ہیں بیان کی ہے:

تہ تجدی پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوجاتے ، صبح کی نماز مسید میں باجا عت اواکرتے۔ بھر گھر چیے جاتے اور لوظ یوں کو تعلیم دیتے۔ سورج دونیز سے بلند مہتا تو دیسگا ہ بی تشریف لاتے اور دوہر کا کفسیر حدیث اور فقر کا ویکسی دیتے۔ دوہر کا کھاٹا کھاکر تھوڑی ویر کے لیے قبلولہ فرماتے ۔ نما زِظم سبید میں اواکر حکیف کے بعد بھر دیک س کا سلسلہ شروع ہوجا تا ، جو نما ترمغرب تک جاری رہتا۔ بہج میں عرف نماز عصر کے لیے بھوڑئی کے ملتوی ہوتا معرب کی نماز کے بعد کھر جانے لیکن جلدوالیس ہجاتے اور نمازعشا تک علا ہر کو مختلف کما بین سلفے نمازعشا کے بعد استراحت فرماتے ،

كمتنى ياكيزه زندكى تقى بجس كالبك ايك الحركماب وسنت كي خدصت كسيك وقف عقاء شاه عبدالعزيز كيممول كيمطابق بيفتريس دوون وعظر بهي فرملت مراجم على مديث مين سرسيدا حدخان كالكب بيان بررواييت نواب صلح الدين احمد درج برداجين جس كامفا وييب كيين اسرستيه بشاه امحاق کے وعظمیں حاضر ہوتا۔ باہر مردول کا بیجوم ہوتا اور فرنانے میں حورتوں کا ۔ نرڈولیوں کا شار ہوتا ، نرپالکیوں کا شامی محلّات تک کی بیگیات ایس امرا کے بال سے کھانے کی دیکییں بک کرا تیں جوطلبرا درعوام میں تشيم موجاتيں فودشاه صاحب معولى جياتى اور بشور برگار مص كے دستر غوان پر ركھ كرتناول فراتے ، جہادیس عانت استیصاصب جاد کے لیسر وانشرایف لے گئے توانعول نے فراہمی اموال کے لیے جا بجامرکز قائم کر دیے تھے اور اپنے خاص داع بھی مختلف حصوں میں مقرّر فروا دیے تھے ،جن کی بینیت بیان به حکی ہے۔ مال کی فراہمی کا سب سے بڑا مرکز شاہ اسحاق اور شاہ ایعقوب ہی کی تحویل میں تضا اور دونو<sup>ں</sup> بھانیں کے نام ستیصاصب کے محاتیب کا ذکر کتاب کے ابتدائی تصفیمی آج کا ہے۔ یہ بھی بٹایا جاچکاہے كهاس كزيسيكس طرح يابندي كحرسا تقدم نثاليال سرجد بجيجي حاقى تقييس ستيدصاصب كي شهادت كحابعد بقیبة السنبیف مجابین کی جرجاعت سرحدمین تفرکنی تفی اس کے بیے بھی زراعانت کاسلسلہ شاہسجاق نے جاری رکھا ، چنانچہ شاہ صاحب کے داما و مولوی بہت دفصیالدین فرماتے ہیں کرجب شاہ صاحب وعظ فرما ترمیں مدرسے کے دروازے پر لوگوںسے چندہ وصول کُرْنا ہ منتالية (هنداي) مين إلى وعيال كي سائق كرج كيا والبس أكر كهروين وتدريس بن شغول موكفيه

بی حرست اوروفات استیدصاحب نے ہجرت وجاد کے ذریعے سے ایمانی زندگی کا بہترین المیقیہ مسلمانوں کے درائعے سے ایمانی زندگی کا بہترین المرقیہ مسلمانوں کے سامنے ایمانی زندگی کا دوسراطراقیہ بینی وہ بالم کی صورت نظر نہیں آتی تومسلمانوں کے سامنے ایمانی زندگی کا دوسراطراقیہ بینی کردیا بعنی وہ بی وعیال کے ساتھ ہجرت کرکے کا شائلے است کا بین مکہ عظمہ چلے گئے۔ وہاں جبی درس جاری کردیا۔ بیب السلاح رجو لائی سے مسلم کے وقت اکم عظمہ بینے میں منات بائی اور جبت المعظمین وفن ہوئے عنسل کے وقت اکم عظمہ المسلم میں دون ہوئے وال سے دوست المعظم ساناتا کے دوست کا معالم ساناتا کے دوست کا دوسرا کے دوست کا معالم ساناتا کی دوست کا دوسرا کے دوست کا معالم ساناتا کے دوست کا دوسرا کے دوست کا معالم ساناتا کے دوست کا دوسرا کے دوسرا کے دوست کا معالم ساناتا کے دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کی دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کی دوسرا کے دوسرا کی دوسرا کے دوسرا کی دی دوسرا کے دوسرا کی دوسرا کی دوسرا کی دوسرا کی دوسرا کے دوسرا کی دوسرا کے دوسرا کی دوسرا کی

بتا جب بھی ان کے مرتبے کو نرمنی جائے۔ شاگر دول کا شمار نہیں ہوسکتا۔ بونکہ سارا وقت دیس میں گزرّا تھا ۱۰س بیے تصنیف و تالیف کی صب نام نہلی۔ بعض سوالات کے جواب میں رسالے مکھے جن میں سے مسائل ایعین "اور مانی مسائل "

شهوريين -" " مذكرة الصباح " تعيى الخيس سے مسوب سے ،

. تراج على رمدر در حدال 19 مل شال بدرس شاروس کار سای مان دوس بالمار درس میل از فرزاد افت المایی نے دیگاہ

دو فرزند تھے: عمد الله اورعبدالحكيم ان كے حالات معادم منر بوسك ، إن بعقوب إجبساكة عرض كيا حاميكا سبع، شاه محد بعقوب شاه اسحاق سع دوكرس حيو في تقديم علم فيشل وتقوي المناه على المناه على المناه على المناه على المناه میں مبانئ کا نمونہ تقے۔ ۲۷۔ ذی قعدہ ملام ایھر ۷۷- ایریل محق ال<sub>م</sub>ری مگرمنظم میں وفات یا بی و شاه ولي اللَّذكي بيشيكوئي إنواب صريق صن خال في "اتحاف النبلا" ميں" وَلَ جَلَى كَهُ السَّاهِ شَاه ولى الله كى اكب بيشكوني ورج كى ب حس كاخلاصربيب كروند تعالى في مجه بوفرز ندعطا كيمس وفنا وعبدالعزيز رشاه رفيع الدين ، شاه عبدالقا در ، شاه عبالغني ) وه سب معيد يبي - ان ميس نگيت كي ايك م كاظهور موكا - تدبير غیب کا تقاضا برہیے کہ دوا وشخص پیلے ہول گے جو گم معظّما ورمد سنیمنور ومیں علوم دین کے احیا کا انتظام کریںگے ان کانسب والدہ کے ذریعے سے بھارے ساتھ والب تر سو کا ہ يىشىگر فى نظرىن طابرشاه اسحاق اورشادىيقوب كے ذريعے سے بورى بونى ج ارداح **ثلاثه کی روایات ا** « ارواح ثلاثه » میں شاہ اسحاق ا درشاہ بیفوب کے متعلق ہست سی روایات ورج بديله، جن من سع بعض مبدت ولحسب بي مثلاً: ا شاہ صاحبان حرم شریف میں جاتے توج تے بیٹ کلف باہر چیوڑ ماتے ۔ ان کے جوتے کبھی کم زہوے شيخ الهندمولا تامحمودس مرحوم نے فرما یا کہ میر در اصل شاہ عبدالقا در کی تعلیم تھی۔ اکبری سحیر میں جوتے چوری جانے لگے توشاہ صاحب نے لوگوں سے فرمایا کہ اپنے جوتے جروں کے بلے حلال کر دیا کرو مجبر وہ انفیس نولیں گے و ۷ ۔ شاہ صاحبان مہست سخی تنے اوراکٹر تنگی کی وحبہ سے ملول رہتے تھے۔ بیک روز انھیں بہت نوش د کمیسا اورکسی نے پر چیا تومعلوم میزا کہ سکندر آباد کی تحصیل میں حسن پورنا م ان کا ایک گاؤں تھا جسے سرکار نے صنيط كراميا بها ينوشي اس بات كي تقي كم معاش كا ايب فلا مرى وربعينهم بوكيا اورصرف خلار بعبروساره كيا ه س - شیخ فیص علی کابیان ہے کہ شاہ عبدالعزیر نے شاہ ولی اللہ کے مزار کے پاس جوسیحد بنوائی تھی ا شاه اسحاق اسد اجهان حانت تنفي وفرات تفي كقبرستان مين مسور نربوانا عاسيه

له اتحاف النبلا صلي الله المعطوبي ارواح ثلاثه " منشف

ضييه ه منفرق واقعات

بعض احوال ووقا لغُرِّلنَاب کی ترتیب کمن موجانے محربعثه علوم ہوئے اضیابیا<sup>ن ج</sup> کیاجاتا <sup>ہے</sup> ولا ثاعب لحجي إيب روابيت مع معادم مؤاكرهم إك ميں پنچے توسيّه صاحبے مولانا عبالحي، ورشاه المعيل یفراما کر پیمترک مقام ہے۔ وقت فرصت غنیمت ہے۔ کوئی درس شروع کر دینا چاہیے۔ چنانچے مولا ؟ عبار لھی نے عَلَىٰ كَا وَسِ شروع كروبا ورشاه اسماعيل في مجترالله البالغه كا- رج كے بعد بھي يد درس بر ستور ماري رہے ، بتنيصاحب كامعمول تفاكداكثر نما زعصر كي بعدركن يا في محترب بينصكيرا قبرود عائرته ، **مان لقین (سفسرنلی و عرفات یمی مولانا عبدالحی نے اپنے اہل خار کواونٹ پرسوارکرایا ینود بھی** رار ہوسے ۔ کچھ رفقا بھی ساتھ نفتے مغرب کی نماز کا وقت، کیا تومولانانے اونٹوں کے مالک کو آ واز دی کہ ذرا روامهم كأزا واكرلين استخض في تجلت كيخيال مصحفه زالبينند نركيا أوربيا حتياطي سيرالا تم بُصُولوگ بؤ نهاي تخيارا ، تحد نعسیب خکرے مولانا باطینان نازادا کی بھیراونٹوں کے الک کو مجایا کہ جائی ہم لوگ مبند وستاہے جج وعبادات أسرئهبي تمهم سيففرت كريق مبوا وربد دعا وييتة مبومعلوم موتاسب كأتهبس ايمان سيمبره نصيب نهيس مؤا- دعاكش المحسين بيان نصيب كرے ١٠ سف مست معذرت كى اوردولانا معاص كياكم ميرے يے دعا فرائل ١٠ مر بحجرت إمولانا عبد لحي كوسفر بجرت مين طرى شكلات بيش أئ تقيس خلصا وقت بها ول بورميس كزارا-ربیع الماقل سی معلی دار میں مجاک دار میں بیانے اتیرہ دانے ال مفرے رہے بجبیں روز حاجی میں گزارے-يينے مٹھٹرى میں قیام كمیا- مر رحب كر قندھار گئے - ١٩ رمضان كروہاں سے چلے قرائد مشوال كو كابل پنچے بھر ل آباد کے راستے سوات میں سے ماجب سے ملاقی ہوئے و لاً المحدلوسف إسولانا محدوسف عطِلتي كى والده ج كے ليے ساتھ رَكَّى تقين عين ج كے دنوں ان کے انتقال کی خبر کم معظم مینی مسترصاحب فے حرم ایک میں ان کی مغفرت کے لیے وعاکی ،

4 mario

### قصيره

## ورفضائل حبربيل مولانام عمداسهاعيل

یرقسیده مولوی محرصین صاحب بخلص برنقیر نے کھا تھا اور میرے مم کے مطابق صرف ایک مرتبرایک مختصر سے رسانے کے ساتھ چیپا جس کا نام فضائل عالم باعمل قااس رسانے کے حاشیے پرشاہ محد فاخرالہ آبا وی کا مصفر نوائر "شائع ہؤا اور آخرین پرقصیدہ ۔ قصیدہ بست مبا تھا ، میں نے بست سے شعر خذف کر دیئے اور صرف وہ شعر چنے جرث اہ شہید کے فضائل سے تعلق تھے ۔ یرقصیدہ اب نایا ب ہے امیدیہ ہے کہ اس کے فضائل سے تعلق تھے ۔ یرقصیدہ اب نایا ب ہے امیدیہ ہے کہ اس کے

مندرحہ ذیل اشعار محفوظ بہرجا میں گئے ،

پوچیے نام تو ہم نام فریح اللہ تھے کہ کینے اللہ تھے دان کی کنیت دیکھنے والے ابھی اُن کے ہست ہیں توجود کی سے اس کے ہو بیاں معلم ایسے تھے کہ کیا علم کاان کے ہو بیاں علم ادکو بھی دہی منے ان کے جیرت صرف میں بخویں وہ ترب رُعالی اُن کا ابن حاجب کی نرحقی جد میں ان کے حاجت ایک جملہ بھی شنے ان کے بیال سے قرم مال مونوی کی رہے اصرفی کو ہوم صروفیت اہل محقول بنے ان کے بیال سے صول اہل ہیں تھت بر رہی ان کی بمیشر ہیں بت اہل محقول بنے ان کے سب ال سے صول اہل ہیں تھت بر رہی ان کی بمیشر ہیں بت

ملہ میتی شاہ صاحب کا تام اساعیل اوران کے فرزند ارجبند کا تام عمرضا لدندا" بوعر" ان کی کنیت ہوئی ، لیکن شاہشید کے سلسلے میں اس کنیت کا ذکر کھی شہر سُنا ہ ہراشارہ تھا اشارات شفا تھا ہرلفظ پرسینا کو کلام ان کا سکھاد۔ یے کمت ہوا دب میں انف پرسکائی دولاں کہیے کب بجاہے کریہ ہے بے ادبی کی نسبت

گویا محفوظ تفیس سیسنیس امادیث صحاح تصح خبردار خبر سے وہ بہت اِخبرت

بوسنیم کا زمانه بھی اگر وہ پاتے مجتدان کو بنادیتی مفول کی سجت موسکی محبت موت شاگردوں میں اندا بولیسف وہ کرتے جو ضدست انعان سے مال برکت

عالم وعامل قرآن وحديث ايسے سقے ان كادستور عمل تھا يەكتاب وسُنست

ان د و سورس ها بیر نداب و سوت عاجی ایلیه کرهفیل ان کے بهت منظوق ماجی کعبیر بروی زا نرببیت بعضرت

له پورسینا سے مراد فرعلی سینا ہے ؛ اشارات وشفا اس کی مشہور کما بیر بیں ،
علی مراد میرسلیان بن اشعدت بن اسحاق الافددی سجستانی صاحب سنن ،

قطع كرنے ميں جبي ہوگئے مالي ہمت لینی وہ شوق دلایا کہ سفر ہاہے حجاز واعظا يس تحكركيان كمبياكاموسل مسنف والول كوعبب موتى تقى غيب بيب جب حدیث نبوی کا وہ بیاں کرتے تھے مهوتاتهاخلق سيمعدوم حدوث برعست ذكر دوزخ كاجواتا توجلا ديتي تقى التش خوف خدا بينبه خواب غفلت ا ورجنت کا بھی کھے ذکر جو ام جاتا تھا۔ سُن کے کفّار بھی اسلام کی کرتے غیبت ا ورجو کرتے تھے کہی ہول قیامت کلبیان مجلس وعظرى موجاني تقي اسي صورت ایک کودوسرے کی کھے فرخبر رہتی تھی اس قدر ہوتی تقی سرایکے دل کو پیشت سركة نزديك جووة مس مرئي سوتاتها شرم افعال سعبوتي تقيع ق كُتْت توبه توبرمسري يا رب برسراك كهتا تقا انس قدر ہو تی تھی وال ہیبت مبالعزت

سرکوستورے میں جھکا دیتے ہی ہن پڑتی تھی ہے نمازوں کی بدل ماتی تھی ایسے لت فرض جن سے نداوا ہوٹا تھا' وہ صورت فرض کرنے نفلیں بھی اوا کرنے میں اپنی نہیت اكل وسرب ابنا فراموش وه كردية تص روزه خورول كوسمي اس معظ كى اتنى تبيبت بھر توعیدین سے تشربی سے لایار تھوں سال جرر دنے کی تنی اُن کو اُرن رغبت صرف كل ال مي كرق تق وهرف بمت

جوينه دييتے تقے زكوة 'أن كاميرة التحاحال

عيش ميں گھرسے بھی تھاجن کو نکلنا مشکل سفر چ کی سپیا ده مهونیٔ ان کورغبت

مو گئے سکے وں زانی بھی زناسے تائب، اور مے نوار بھی توبرسے نفے اِک مفت وه بيمي تاسب بوني اوراُس کي جوتقير مجيبت

نانىم درتى مجىان كى نصيحت سنن كر ياندهتى تفيس كسوديندار سے عقد حلّت ہے یرمشہور کہ دہلی میں وہ اک روز کہیں اک زن فاحشر کے در پر گئے ماعزت اس کو کچھ ذکر قباست جوسنایا تر وہیں

اور ان سب کے دیے باندھ اسی کحظائر کاح اللہ اللہ بیر تھی ان کے بیاں کی ہیںبت

ا ور د بلی ہی کی مسجد میں بیشہور ہے بات 💎 حرض کک رمینا تضابا زارا گا ہے وہشت

خیری جاہے کو کر ڈالا تھا اِک موقع شر اِس قدرشتر میں تھی اہلِ ہوا کی کثر سن

برطفیل ان کے وہاں سے بدلا دُور ہو ئی موضع خیرس انزوں ہوئی بس خیریت

مسجوبي سيكرون آباد بوئين كيسبب مرووزن لا كحول نمازي بو- ميصافيطينت

گریزطفل کوسنتی بی نه تقی ما دلینسل اس نطف کی نما زول میں یہ تھی محتیت برنمازی کو بوا شوق تجسسد ایسا بسترخار بنابستر نواب داحست

خواب سشيرين سحر كانه مزه تقا أن كو

طاعت حق مين انفين أني متى كياكي لذت

بر حکر دین محدّ کارواج ان سے ہوا ظلمت دہر ہیں روشن سوًا نورسنّت در ہیں روشن سوًا نورسنّت در میں روشن سوًا نورسنّت در میں اسے علیبالرحمت در میں اسے علیبالرحمت

وربنه اس سند برا فات میں اہلِ اسلام عار اس کام سے رکھتے تھے بہمن کی صفت

شکر الکوں تری رحمت کے خدایا کربہاں برطفیل ان کے اوا ہونے لگی بیٹ نت

اگ عبگه تسفیتے میں فرواتے تقے مولانا وعظ پیرزن امک ہوئی سُن کے غنسہ ناک کے بت

اور کھنے لگی یہ سولوی الیسا ہیا اس نے دانڈوں کے تولے لوگوسی کھولیے ت

اس كونر مى سے يہ سمجايا نه كيجے عصته مجدكوكين ميں نہيں اپني طرف جرأت

بلکہ فرواتے ہیں یوں ہیوی کے باواصل میں جو کہتا ہوں یرسب کی سے پیا کے حسر علمہ میں ہیں سے اشارہ حضرت فاطمة الدبرا رضی اللہ عنها کی طرف ہے ،

ا ورسب جوس گئیں آپ کے مجانے سے رسم بدشادیوں کی اورغی کی بدعست الدحاجريبي وهافيع تقركه بمان الله كأنبى الله سع عني ال كوميشه بجرت تلابرا مال سين اولا دسيع كمرسع أن كريست اس تعد عشق الني مين بوني عتى نفرت سب واجوز كر إنتر مع جيوا ندكجي ومشية بجرت في الله بل بالبتت فازی ایسے تھے کہ کمیا ان کی خزاکا ہوبیل آب شمنسیر کو پیپتے تھے وہ مثل شربت ان کی مشیر از براب ملادیا تما فج کقارک دریای عجب سمیت يرسنا بوكاكرسكسول كوميست قتل كيا مسكر سيجرد ندسك بكوبوك اليفارت مال سع مل سعاد ما مستحد كام زها منا وركام تفاعالى بويدوين ومست راه مولا میں مجی قربان ہوئے وا ونصیب اور عسيات ابدي يا في علىيرالزمت بوبرا كمية بين ايسول كون كاكهته بين عيب البيض بيان كهته بي وبطينت ظاہر اوبی ہے میں کلام حق کی ایسے مانظ کو بُرا کہتے ہیں جربر ضلت اليس عالم كى خرست بوكياكرتے بيں معل ما بل بن اكر جدائيس بوعميت